

#### فهرستٍ مضامين

| منح نمبر | عنوانات                                    | نمبرثار |
|----------|--------------------------------------------|---------|
| 3        | فهرست ِمضامین                              | 1       |
| 10       | ونرکایت                                    | 2       |
| 12       | "تحفة الا تعتماء" پر ہونے والا کام         | 3       |
| 15       | مولاناحافظ عبدالسم حنفي بناري-حيات وخدمات- | 4       |
| 30       | تخفة الا تغنياءايك تعارف                   | 5       |
| 38       | اعلان                                      | 6       |
| 41       | وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ (آعَازِكَاب)      | 7       |
| 43       | مقدّمهِ[اولي]                              | 8       |
| 44       | مقدّمهِثانيه                               | 9       |
| 45       | مقدّمهِ ثالثه                              | 10      |
| 45       | فاكده                                      | 11      |
| 47       | مقدمهِرابعه                                | 12      |
| 47       | فاكده                                      | 13      |
| 48       | مقدّمهِخامسه                               | 14      |

| 49  | فاكده                       | ′ 15 |
|-----|-----------------------------|------|
| 50  | مقدّمهِسادسه                | 16   |
| 50  | فاكده                       | 17   |
| 52  | فاكده                       | 18   |
| 55  | مقدّمهِسابعه                | 19   |
| 57  | البابُالاوّل                | 20   |
| 57  | فصل اوّل: صديق كي تعريف ميں | 21   |
| 59  | فائده                       | 22   |
| 59  | فصل دوم                     | 23   |
| 60: | فصل سوم                     | 24   |
| 64  | فاكده                       | 25   |
| 65  | فصل چېارم                   | 26   |
| 66  | فاكده                       | 27   |
| 67  | فاكده                       | 28   |
| 67  | فائده                       | 29   |
| 68  | <b>ئ</b> ې                  | 30   |
| 68  | رفع                         | 31   |
| · · | فاكده                       | 32   |

ونتفأكأ ففغناء البابالثانى الفصل الاذل تجييز جيش عُرت مِن معزت مديق اكبر كى سبقت جنگ بدر میں حضرت صدیق کی شجاعت جنگ اُحد میں آپ کی شجاعت فاكده صحابر کرام نے بمقابلہ خداور سول کے اپنے عزیز وا قارب کا 

:

| يند يسو | الانفياء                                                                                                      | تخفة |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 103     | يوم الرِدّة مِن آپ كي شجاعت از كتب شيعه                                                                       | 50   |
| 103     | واقعه يوم الرِدّة مِس                                                                                         | 51   |
| 106     | ان غزوات كاذكر جن مين حضرت ابو بكر علم بر دارياسيه سالار                                                      | 52   |
|         | تِلْ يُحْدُدُ اللهِ |      |
| 107     | شب                                                                                                            | 53   |
| 108     | ر فح                                                                                                          | 54   |
| 110     | فائدہ: شیخین کابمنزلہ سمع وبھر کے ہونااز کتب شیعہ                                                             | 55   |
| 112     | البابُالثالث                                                                                                  | 56   |
| 112     | الفصل الاوّل                                                                                                  | 57   |
| 113     | فاكده                                                                                                         | 58   |
| 114     | تعبيه                                                                                                         | 59   |
| 116     | البابُالرابع                                                                                                  | 60   |
| 116     | الفصل الاوّل                                                                                                  | 61   |
| 120     | فاكده                                                                                                         | 62   |
| 120     | الفصل الثاني                                                                                                  | 63   |
| 121     | فاكده                                                                                                         | 64   |
| 121     | فاكده                                                                                                         | 65   |

٠.

ø.

| 4 |   |   |
|---|---|---|
| • | , | , |
|   |   |   |
|   |   | 7 |
|   |   |   |

:

| 122  | الغصل الثالث                                              | 66 |
|------|-----------------------------------------------------------|----|
| 122  | فاكده                                                     | 67 |
| 123  | الفصل الرابع                                              | 68 |
| 125  | الفصل الخامس/فصل پنجم                                     | 69 |
| 126  | الفصل السادس                                              | 70 |
| 128  | فاكده                                                     | 71 |
| 131  | بيبيت                                                     | 72 |
| 133- | الفصل السابع                                              | 73 |
| 135  | فاكده                                                     | 74 |
| 138  | فاكده                                                     | 75 |
| 141  | إقرار كرنا أكابرين شيعه كاكه حضور سرور انبيانے ابو بكر كو | 76 |
|      | تحكم فرمايا نماز بردهانے كا                               |    |
| 143  | <b></b>                                                   | 77 |
| 143  | , فع                                                      | 78 |
| 147  | شب                                                        | 79 |
| 147  | ر فع                                                      | 80 |
| 148  | صوفیه کرام کی تقریر بر تفضیل صدیق اکبر                    | 81 |
| 153  | فاكده                                                     | 82 |

| 154 | البابُالخامس                                       | 83 |
|-----|----------------------------------------------------|----|
| 154 | تمہيد                                              | 84 |
| 156 | الفصل الاوّل                                       | 85 |
| 161 | فائدہ: بعض روایتوں سے حضرت علی کاسابق الایمان ہونا | 86 |
| 165 | الفصل الثاني/فصل دوم                               | 87 |
| 167 | بعض اگریزی مؤرخین کے اقوال                         | 88 |
| 168 | الفصل الثالث/فصل سوم                               | 89 |
| 169 | فاكده                                              | 90 |
| 169 | فاكده: حضرت صديق كے والدين، ابل و عيال، غلام سب    | 91 |
|     | مسلمان ہوئے ، بیشرف کسی کو نہیں                    |    |
| 173 | الفصل الرابع                                       | 92 |
| 174 | فاكده                                              | 93 |
| 179 | فاكده                                              | 94 |
| 181 |                                                    | 95 |
| 182 | فاكده                                              | 96 |
| 182 | فائدہ:اشاعت اسلام کی جو کوشش حضرت صدیق نے کی وہ    | 97 |
|     | کی سے نہ ہوئی                                      |    |

| 1,84 | البابُ السادس/بابِ ششم                       | 98  |
|------|----------------------------------------------|-----|
| 184  | الفصل الاوّل/فصل إوّل                        | 99  |
| 186  | فاكده                                        | 100 |
| 186  | الفصل الثاني/فصل دوم                         | 101 |
| 191  | الفصل الثاني/فصل دوم<br>الفصل الثالث/فصل سوم | 102 |
| 192  | روایاتِ شیعه هم برین معنی                    | 103 |
| 192  | الفصل الرابع/فصل چبارم                       | 104 |
| 193  | فاكده                                        | 105 |
| 198  | الفصل الخامس                                 | 106 |
| 201  | شب                                           | 107 |
| 201  | ر فع                                         | 108 |
| 209  | خاتمه                                        | 109 |
| 214  | ماخذومراجح                                   | 110 |

### حرفِ حكايت

غالباً بيه وسمبر 2016وك اواخركى بات ب،جب مجهد "فاوى ورسائل بزاروى "كى تحقیق و تخری کے دوران "مزرع الحسنات شرح دلائل الخیرات"نای کتاب کی بطورِ تخریج کے ضرورت محسوس ہوئی،میری معلومات اس کتاب کے بارے میں زیرو تھی،اس دوران مولانا محمد افروز قادري چرياكونى صاحب (ولاص يونيورسى، كيب ٹاؤن،ساؤتھ افريقه)كى تالیف"مولانا حافظ عبد السیع حنی بناری-حیات و خدمات-"مطالعه میں آئی،اس کے صفحه 11 ير مولانا عبد السيم بنارى عليه الرحمه كى كتب مين "مزرع الحسنات"كا نام بهي تھا؛ چوں کہ مذکورہ تالیف بہ تحریک "محرم میٹم عباس قادری رضوی صاحب"کے مؤلف ہوئی ہے؛اس لئے میں نے اس سلسلے میں محرّم میٹم عباس قادری رضوی صاحب "سے رابطہ كيا اور اينا مدعاعرض كيا- مذكوره كتاب تونه مل سكى، البته محرم موصوف في فرمايا كه مولانا حنى بنارى عليه الرحمه كي ايك كتاب "تخفة الاتقياء في تحقيق افضل البشر بعد الانبياء (معيار الحق: حصد دوم) "ميرے ياس ب جو چاريا في سالوں سے ميرے اہداف ميں ہے،اگر آپ اس پر کام کر دیں توبیہ کتاب جلد شائع ہو جائے گی۔ میں نے کہا کہ آپ کتاب بھیج دیں، میں كتاب ديكه كر كچه كه سكول كا-موصوف نے كتاب مع كمپوز فائل بھيج دى، ديكها توكام دشوار تھااورسب سے بڑی د شواری مید کہ فائل ان بیچ پر کمپوز تھی اور میں ان بیچ پر نہیں، بلکہ ورڈیر كام كرتا مول فير ميں نے كام كرنے كى حامى بعرلى اور فائل ان بيج سے ورڈ ير كنور وكرنے کے لئے عزیز دوست مولانامہتاب احمد قادری رضوی صاحب کو دے دی، جنہوں نے جلد ہی اس کی ورڈ فاکل بٹاکر بھیج دی،اللہ تعالی ان کو جزاے خیر دے، آمین۔

كتاب كے فاؤنث وغيره سيث كرنے كے بعد ميں نے ال پر كئے جانے والے كام كاخاك

بنایلا کتاب یہ ہونے والے کام کی تفسیلات المحلے صفحہ پر طاحظہ فرمائیں) اور کام شروع کر دیا، جو تین جار اوس مکتل ہو کیا۔ الحد اللہ علٰی ذالک۔۔

ہید طلی کاموں علی دست تعاون در از کرنے والے محترم دوست مولانا سیف اللہ بر اوری صاحب کا تعاون اس کتاب علی مجی بر ابر جاری رہا، موصوف نے قاری عبارات کے ترجہ و تخریج علی معاونت فرمائی، اللہ تعالی موصوف کو شاد و آباد رکھے اور دین و دنیا کی کامیابیاں مطافر مائے۔ آئیں۔ بہت بہت شکرید

اور اس كتاب كے محر ك محرم ميثم عباس قادرى رضوى صاحب كا مجى سياس كزار موں، جنوں نے يہ اللب عمامت كركے خدمت كاموقع ديا۔

بول، چوک بشرى عارضه به كوئى غلطى ياي تومظلع فرماكر شكريه كاموقع دير فقط حريص تراث اسلاف

> حشرم محسود مرمالد آنادکثمیر [۱۱شعبان العظم ۱۹۳۸ه/13/2017]

۱۹ تعبان ۱ م۱۳۲۸ه /13 تا 2017م

حوباكل نمير:(138106\_2311)

tanish2641@gmail.com:より

## "تعفة الاتقياء" بربوني والاكام:

(۱)... آیات مه کدک تو تاک ب-

(r)... آیات مهد که مقل ریک (... ) یم درج کیا ہے۔

(٣)... بعض مقلات ير آيات كار جد دين قداده كزالا عان عدد إ--

(۳)...امادے مہد کہ اور ہیں ہ مگر حربی وفاری مہدات کی تخریج کی ہے۔ تخریج کے سے والے اللہ میں اللہ میں اللہ میں ا

المن تحری می ده کتب جن کا کماب، باب اور رقم بی ذکر کرنام ذی به دشان محار سند مقوان کے کماب مباب اور رقم پر بی اکتفا کیا ہے۔ اور جمیہ کا جلد و صفحہ مجی لکھا ہے، جب کہ جمید مسل مین، معتف، محقق وناشر و فیر ہم فہرست باخذ و مر اقع میں ذکر کی ہے۔

جامه یث، دیگر عربی و قاری عبادات اور بعض ر جال، کتب و غیر اما کے اسا کے اساحی انتخاب جنہیں اصل سے مرابعت کے بعد درست کردیا کیاہے۔

ا آخری کی سلدی معنف کا کو جگر اسلوب یہ کہ معنولہ عبارت کے شرور کا ایک یا وو کی آخری کی کتب کے اسابلور حوالہ قتل کرتے ہیں اور پھر اس بریک () یس ایک یا وو کی کتب کے اسابلور حوالہ قتل کرتے ہیں اور پھر اس بریک کر دہ عبارت و تخریج کی معنف نے ذکر کر دہ عبارت و تخریج کی بریک عمل فی دکور کاب ہے کی ہے۔ مثلاً: وَالمحوجه العَلَمَةُ ابْنِي مِن حَلِیت ابی اللّهُ وَدَاءِ بریک عمل خرور کی اللّمہ وَ ابْنِ مَاجَه وَ ابْن حبّان فی وَالْمَحَادِ مِن حَلِیت ابن مَنعُود وروی اَحْد وَ الْبَوْرِ وَلَمِی وَ ابْن مَاجَه وَ ابْن حبّان فی صواحل عمر حمد عن حَلَيْهُ الا صواحل ہے تک کہ معتولہ عبارت صواحل محرور ہی منولہ بریک مواحل ہی مام طور پر ہم نے بریک والی کاب کی صواحل محرور ہم نے بریک والی کاب کی صواحل محرور ہم نے بریک والی کاب کی تخریج کی دولی کاب کی تخریج کی دولی کاب کی تخریج کی کور بریک جداور بحن جگہ بریک عمل مواحل و فیر واکام فیں مجی کھی کی کھی کی کور میارت

موامل ہا تاری الفاء کی حقی تو ہم نے تو تے ہی موامل ہا دی الفاءے عی کے۔ بیک کتاب کی تو تے عمل معنف کے ذکر کروہ معادر ومر اجع عک ہمیں خاوے فی مد کامیانی ہوئی ہے ،البتہ چوکتا عیل ایک مجی ہیں جن تک ہاری رمائی نہیں ہو کی۔

(۵)...معنف نے کتاب کو ایواب و فعول پر تقیم کیا ہے، کتاب کے اندر بعن بھر معنف فعول کو حربی میں ذکر کرتے ہیں اور نیچ حاشیہ یا کتاب کے مائیڈ میں اس کو اردو میں لکھ دیتے ہیں۔ ہم نے اس کو کتاب میں دین کردیا ہے۔ خلا اس طرح: التعمل الرائح /جو تھی فعمل ۔ ای طرح بعن فوائد میں کتاب کی مائیڈ پہ تھے، انہیں مجی شال الرائح /جو تھی فعمل ۔ ای طرح بعن فوائد میں کتاب کی مائیڈ پہ تھے، انہیں مجی شال کتاب کردیا ہے۔

(۲)... کتاب می حربی اور قاری کی گی ایک عبدات فیر مترجد تھی، جن کاترجد متن کتاب میں عن متن کتاب میں عن متن کتاب میں عن متن کتاب میں عن متن کتاب میں کا متن کتاب میں کیا ہے۔ ای طرح کوئی مجی منروری وضاحت یا اضافہ اگر متن کتاب میں کیا ہے تو اے اس بر یک ایس عی رکھا ہے: تاکہ معتقب اتعیاد رہے اور ایسا محش کتاب کو تقریب المتعبیم کرنے کئے کیا ہے۔ باتاکہ معتقب عشر می کیا ہے۔ در ایسا محتق ہے، لہذا ہر الب کو نظر عن منح ے شر می کیا ہے۔

(۸)... قدیم طرز کے مطابق پوری کتاب ایک مغمون کی ی صورت میں شروع ہو کر ختم ہو جاتی تھی، ہم نے پیراگر فتک د فیر و پر خصوصی توجہ دی ہے۔

(9)... کتاب ش اکثر مقلت پر پورے درودِ پاک کے بجائے ملم و فیرہ جے القاظ کے درود پاک کے بجائے ملم و فیرہ جے القاظ ککے تے اور بی صورت حال مقالت ترضیہ و ترجم پر بھی تھی ہم نے دہاں کمل درود اور ترضیہ و ترجم کھاہے۔ ترضیہ و ترجم کھاہے اور اس کاقادت عربی رکھاہے۔

- (١٠) ..رموزواو قاف كاخاص ابتمام كياب
- (١١)... مشكل الفاظ يراعراب كالمتمام كياب
- (۱۲)... وبي مبرات پراعراب كاايتمام بحى كياب...

(۱۳)...کتاب کے شروع هیں فہرست معنامین دی ہے۔ (۱۳)...کتاب کے آخر میں "ماخذو مراجع "کی فہرست بھی درج کی ہے۔

# مولانا حافظ عبدالسميع حنفى بنارسى -حيات وخدمات-

از : مولانا محمد افرون قادری چریا کوئی دلاص یو نیورسی، کیپ ٹاؤن - ساؤتھ افر مذہبی بنش پر ند ہی تذکرہ و تاریخ میں شہر بنارس کو کیا ہمیت حاصل ہے، آربابِ دانش و بینش پر نہیں ۔ صدیوں سے یہ شہر اہل علم کا مسکن و مرجع اور اہل عقیدت کا مرکز و محور رہا ہے۔ وحرم کے مطابق اس شہر کی اہمیت و فضیلت تولین جگہ مسلم ہے ہی؛ مسلم نوں کے لئے یہ شہر عظمت و تقدیس کی اعلیٰ ترین بلندیوں پر فائز ہے۔ پانچویں صدی سے چو دہویں مرتئے میں بہت سے جلیل القدر صوفیہ ومشائ ، اور علما و فضلا اُسٹے ہیں ایک یہاں کی علمی فاک سے بہت سے جلیل القدر صوفیہ ومشائ ، اور علما و فضلا اُسٹے ہیں ایک یہاں کی علمی فاک سے بہت سے جلیل القدر صوفیہ ومشائ ، اور علما و فضلا اُسٹے ہیں اپنے علم و شخیق اور فضل و کمال سے ایک زمانے کو فیض یاب کر گئے ہیں۔ مشائح اجم کچھو چھر کے انوار وفیوش اس گری پر جموم کر برسے ہیں اور پھر یہاں سے فرزندانِ بنا کے ہاتھوں ان فیوضات کی تقسیم عام بھی ہوئی ہے۔

سیای اعتبارے بھی بنارس کی تاری بڑی تابندہ روایتوں کی حامل ہے۔ اگریزوں۔
افل دشمن ٹیپوسلطان اور ان کے شہزادگان کا بنارس سے اٹوٹ رشتہ رہاہے۔ ان کی ہٹریاں آ

بھی یہاں امانت ہیں۔ یہ شاہانِ شرقی کے فکر و فن اور تعمیر وترقی کا اولین نقط نظر رہاہ اورنگ زیب عالم گیر کی ہندووں سے رواداری کے واقعات یہاں لا تعداد ملتے ہیں۔ ابن بطوا اور این فلدون کی معلومات کا یہ شہر بڑا اہم موضوع رہاہے۔ یہ نہ صرف خاندانِ تیورک علی گہوارہ رہا ہے، بلکہ شہزادہ داراشکوہ کا مادر علی مجی۔ یہی وہ عوامل ہیں جن کے باعد ہندوستان کے تمام مدارس و مکاتب کی کڑی مل کر شیر بنارس کو گویا" اُستاذ الکل "کی حیثید عاصل ہوگئی ہے۔

یہ وہی بناری ہے جہال مشائخ واکابر اہل سنت کے ہاتھوں وجو دہیں آنے والی بے مثال تحریک و شظیم"آل انڈیاسیٰ کا نفرنس"(۱)کو کامیاب بنانے کے لئے برصغیر کے تقریباً ہائیس

(1) \_\_: ٢٤/ ايريل ١٩٣٧ء بناري مي منعقده كانفرنس مي شركت فرمان والع چند اكابر الل سنت ك أساب مرای به بین: امیر ملت سید جماعت علی شاه علی پوری، حضرت مفتی اعظم مند مولانامولوی شاه مصطفی رضاخان، مدر الشريعة حضرت مولانا محمد امجد على محوسوى، صدر الافاضل مولاناسيد محمد نعيم الدين مراد آبادى، مولاناشاه ابوالحامد سيد محمد محدث اعظم کچو چپوی، حضرت خواجه حافظ ضياء الدين تونسوي، خواجه پيرغلام محي الدين كولژ دي، حضرت علامه عبد الغفور براروي، حضرت علامه ظفر الدين بهاري، حضرت علامه ابوالنور محد بشير سيالكوني، مبلغ اسلام مولاتا شاه عبد العليم صديق مير مفي، ابوالبركات مولاناسيد احمد قادري لا مور ، حضرت مولاناشاه قمر الدين سالوي ، مولانا شاه سيد زين الحسنات ما كل شريف، مولا ناسيد شاه ديوان آل رسول على خان اجمير شريف، مغتى ظفر على نعماني، علامه مفتى احميار خان تعيى، علامه في على شاه قادرى، مولاناعبد الحامد بدايونى، علامه عبد المصطفى ازبرى، حضرت شاه بربان الحق جبل يورى اور مولاناعبد السلام باندوى وغير بيم-رحمهم الله تعالى ورضى عنهم اجمعين-حضرت مولانا غلام قادراشر في جو خود شريك كانفرنس تق اك كي زباني اسي كا نفرنس بنارس كا المحمول ديكمامال اِختصاراً سنین: ۔۔۔۔ نمازعشاکے بعد (بنیاباغ) ٹاؤن ہال کے میدان میں اجلاس عام ہوا، جس میں جتنابر ااجہاع ہم نے دیکھااس سے بڑاکوئی اجھاع نہ آج مک دیکھاہے اور نہ دیکھنے کی اُمید ہے۔۔۔۔۔ خطبہ استقبالیہ سید محر محدث کچو چھوی نے پیش کیا جو فصاحت وبلاغت کاشاہ کار تھا۔ آپ کی آواز گونے دار تھی اور تقریر کے دوران جب وه جوش من آگرہاتھ اوپر اُٹھاتے تو یوں لگنا کہ آسان کو تھینج لیں مے!\_\_\_\_\_ شركاكى تعداد كا اندازه لكانے كے ليے ٣٤ بارن تو يس نے خود كئے شے اور يم محى كى باتى رو كئے تھے۔ ايك محاط اندازے کے مطابق کا نفرنس میں تین لا کھ کا اجتاع تھا، جن میں جیں بائیس ہز ارتبان شامل تھے۔ سادے کاسادا دیوانوں کا اجماع تھا اور جوش وخروش کا عالم یہ تھاکہ تعبیر ورسالت کے نعرے فضایس ارتعاش بیدا کررہے تے ۔۔۔۔۔(ماہنامہ فیضان، فیصل آباد، جلد: ۱۵\_۸۱۹ ک، ایڈیٹر: قاری مطاواللہ: ص ۱۷) · جب کہ بعض دیگر حوالوں میں علاومشائ کی تعداد دس ہزار بتائی گئ ہے۔ تاہم جو بھی ہو یہ کا نفرنس این مقعدوہدف کے اعتبارے تاری کی بے مثال کا نفرنس متی۔ اور چرٹ کہن نے ایسے مناظر کم دیکھے ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ عروب سنیت کا بیہ تابناک دورد کھ کر حضور ججہ الاسلام مولانا شاہ حامدرضا محدث بریلوی نے فرمایا تھا: یس نے ملک میر دورے کے اور بڑی سے بڑی تحریکات دینیہ کو دیکھا مگر بنارس کی اس دین تحریک کی مثال لمنى مشكل بــــد (مخدوم بنارس: ١٣٠)

بزار علاو فسلا جع ہوئے تے اور بید اور مفر کوام فتاں کے ٹھا شھی اور تے ہوئے جمن کی تعداد

کا علم سواے فداوند قدوں کے شاید علی کی کو ہو۔ چٹم فلک نے ایسا سنظر شاید بھی نہ دیکھ

ہو! آج شہر و اطراف میں شاید علی کوئی ایسا علاقہ لیے، جہاں علا ومشائ کے قدیم سقابر

ادرا سانوں کا وجود و کھنے کو نہ طے۔ مجاہدین اسلام اور شہد اے ذوی الاحرام کی قربانیوں سے

شہر کا چپہ چپ روش و تا بناک، بلکہ پوراشہر سجح شہیداں بنا ہوا ہے۔ شہر سے جس طرف نکل

مند ترین شخصیتوں میں ایک نمایاں نام مولانا حافظ حاتی شاہ عبد السمح حفی تعشیدی بندی

معروف بد السمح حفی تعشیدی بندی

آپ نے شہربادی میں شرف ولد عاصل کیا یہیں پے بڑھے، لکھتا پڑھتا سکھا۔
قوت حافظ جوں کہ بہت اعلیٰ پایاتھا؛ اس لئے ابتدائی عربی میں حفظ قر آن کی چاتھ ٹی آپ کے
سینے کے محراب میں اُتر چکی تھی، جس کی تابانی نے آپ کی حیاتِ مستعار کے ہر گوشے کوشہ
مرف ذعر کی بھر منورہ تاباں رکھا بلکہ ہیں مرگ بھی اس کی یہ برکات دیکھنے میں آس کی کہ
مدینہ منورہ کی پاکیزہ مٹی میں آپ کے جمد خاکی کو آسودہ نواب ہو تافعی ہو گیا۔
بدینہ منورہ کی پاکیزہ مٹی میں آپ کی جمد خاکی کو آسودہ نواب ہو تافعی ہو گیا۔
بنادی جمل آپ کی قطعی و قطع کے مراحل ملے ہوئے فطری ذوتِ مطالعہ نے آپ

کو ہمیشہ مصروفِ کتب بین رکھا، بلکہ آپ کی بھی خوبی اکابر کی بارگاہوں تک آپ کو تھینج لائی۔
اور وقت کے جید علاسے آپ کو اِستفادے کا شرف نصیب ہوا۔ جن میں عارف باللہ حفرت مولانا شاہ رضا علی قطب بنارس قدس سرہ (م ۱۳۱۲ھ) بہت مشہور ہیں۔ آپ نے قطب بنارس کے درِ فیض سے خوب علمی وروحانی انوار وبر کات حاصل کیے، اور ایسا کیوں نہ ہوتا کہ آپ قطب بنارس کے ہونہارشا گرو، چہتے مرید اور قابل فخر خلیفہ تھے۔ چنانچہ ۱۳۳۳ھ میں آپ نے اپنے اُستاذ و مربی کے مجموعہ فاوی کو خلق خداکی رشد وہدایت کے لے سے "فیوض الرضا" کے نام سے طبح کراکے عام و تام فرمایا۔ (۱)

آپ بڑے عابدوزاہد اور شب زندہ دار عالم تھے۔ خثیت الی کا ہر دم غلب رہتا۔ اور عشق رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے وجود میں رچ بس گیا تھا ہی وجہ ہے کہ آپ کے خطاب کازیادہ تر موضوع "عشق رسول "اور "مجبت اولیا" ہواکر تا تھا۔ شب بیداری اور اشک خیزی جو ایک عالم مر تاض کا شیوہ ہو تا ہے وہ آپ کے اندر بدرجہ اتم موجود تھا۔ وظائف بکثرت کرتے اور حتی الامکان اپنے حال کا اِنھا فرماتے تھے۔ فرائض کی سخت پابندیوں کے ساتھ سنتوں کا خاص ایتھام کرتے ہی وجہ ہے کہ آپ کے لباس سے لے کر فیست ویرخاست تک سب میں سنت نبوی کی جلوہ گری دکھائی دیتی۔

آپ کو دیکھنے والے ابھی کچھ افراد بنائرس میں موجود ہیں۔ راقم (محمہ افروز قادری) نے بنراتِ خود ان سے ملاقات کرکے آپ کے کچھ اوصاف واحوال معلوم کے ہیں۔ ان کا کہناہے کہ آپ کے دور میں آپ جیساعالم ومناظر اور خطیب ومصنف کم دیکھنے میں آیا ہے۔ کہناہے کہ آپ کے دور میں آپ جیساعالم ومناظر اور خطیب ومصنف کم دیکھنے میں آیا ہے۔ غیر شری اُمور کو دیکھ کر آپ کی آ تھوں میں آنو آجاتے اور فوراً تنبیہ فرماتے کہ ایک مسلمان جواپے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتاہے اس کو یہ زیب نہیں دیتا

<sup>(1) -: (</sup>تذكرومشائ بنارس، عبدالسلام نعماني: ١٠٥\_)

کہ اپنے آقاکی سنت کے خلاف چلے یااس کے تعل سے قلب ہی کو خمیس پہنچ۔

آپ نہایت منگسر مزائ ، سادہ لہاں ، سنجیدہ وب نفس اِنسان ہے۔ تکلفات و تعسنیات اور ریاو نمود سے بے حد نفرت تھے۔ ہر اور ریاو نمود سے بے حد نفرت تھی۔ نرم خو کی ، نیک مزاتی ، اور حسن اخلاق کے پیکر تھے۔ ہر ایک سے خندہ پیشانی ، شفقت و محبت سے ملنا آپ کا شیوہ تھا۔ کی کی دل آزاری سے حد در جہ بیجتے ہے۔ یہیم و مسکین نوازی و غربا پروری میں نمونہ اسلاف ہے۔ احکام شریعت اور فقہی مسائل میں نہایت ہی مختاط پہلوا فقیار فرماتے۔ اللہ سجانہ و تعالی نے آپ کو زبان و قلم دونوں مسائل میں نہایت ہی مختاط پہلوا فقیار فرماتے۔ اللہ سجانہ و تعالی نے آپ کو زبان و قلم دونوں منظر سے والا مال فرمایا تھا۔ چنانچہ جہاں آپ ایک قصیح البیان خطیب اور بے مثال مناظر سے وہیں ایک ایجھے قلم کار اور خوش اُسلوب مصنف بھی تھے۔

محلہ فیخ سلیم پھاٹک (نزؤنی سٹرک) آپ کا جائے قیام تھا۔ مسجد ابر اہیمیہ معروف بہ مسجد القریش محلہ فیخ سلیم پھاٹک کے اندر موجود مدرسہ ابر اہیمیہ (۱)میں آپ مدرس اعلیٰ اور فیخ الحدیث کے منصب پر فائز ہوکر طالبانِ علوم دینیہ کی تعلیم و تربیت کا فریضہ انجام دیتے فیخ الحدیث کے منصب پر فائز ہوکر طالبانِ علوم دینیہ کی تعلیم و تربیت کا فریضہ انجام دیتے

 سے، یہاں منتی کتابوں تک تعلیم ہوتی تھی اور اکنافِ ملک سے شیدائیانِ علم کشال کشال کشال کشال کشال منتی جلے آتے سے۔ اس ادارے کی اپنی ایک تاریخ تھی؛ لیکن آپ کے یہال بر سرتدریس ہونے کے باعث اس کی شہرت وعظمت میں چار چاند لگ گیا۔ اس لے دور دراز سے مستفیدین وتشکانِ علم دین آتے اور آپ کے خوانِ علم وفیض سے خوشہ چینی کرکے قوم وملت کے لے عظیم سرمایہ بن کرجاتے۔

آپ نہایت ذہین وفطین تھے، اور اِستعداد بھی بلاکی تھی۔ فظری صلاحییتیں خداے بخشدہ نے آپ کے اندر خوب رکھ دی تھیں؛ ای لے ہشکل سے مشکل بات اور مغلق سے مغلق بحث آسان پیراے میں پیش کرنے پر آپ کو ملکہ حاصل تھا۔ آپ کا وجود خالفین اہل سنت وجماعت کے لے عاحیات قہر خداوندی رہا۔ خصوصاً معاندین اُحناف کی آپ نے دلائل وہر اہین سے ہمیشہ ہولتی بندر کھی۔ صاحب "تذکرہ مشائخ قادریہ" مولانا عبد المجتبی صدیقی جضول نے تاریخ بناری، اقطاب بناری، مخدوم بناری اور شیر بناری وغیرہ پر بہترین کام کیا ہے وہ اس حقیقت کا یوں اعتراف کرتے ہیں:

"مولانا عبد السمع نقشبندی بنارس نے محمد بن عبد الوہاب کے مانے والے مقلد اور غیر مقلد وہائی کازبر دست رد لکھااور سخت تنقیدس کیں۔"(۱)

وہ لوگ جو مقلد اور غیر مقلد وہابیوں کے متعلق کمی قتم کے تذبذب کا شکار ہیں ان کے لیے فکر بیہ ہے کہ مولانا عبد السمع حنی بنارسی سمیت متقد بین و متاخرین بیں ہے بے شار علاومشان الل سنت نے ان کی گتا خیاں اور علمی خیانتیں دیکھ کر اُمت مسلمہ کو آگاہ فرما یا اور ان سے اپنا تعلق جوڑنے کی سخت ممانعت فرمائی ؛ اس لے سے ایسے کور عقیدوں سے مکمل اور ان سے اپنا تعلق جوڑنے کی سخت ممانعت فرمائی ؛ اس لے سے ایسے کور عقیدوں سے مکمل اور ان کے اُن حد ضروری ہے۔

<sup>(1)</sup> \_\_: (اقطابِ بنارس، مولاناعبد الحبّيلي مدلق: ١٣٩\_)

ان احنیت به جب بی جرف می ای بولی مرست الدیمیت شفات چید و ایر از ایست الفقات چید و ایر از ایست الفقات چید است ای با فی ایست المان المی ایست ایست ایست ایست ایست ایست المی ایست ایست المی ا

ایت فی معروف دخر کی ہونے کے باوجود آپ نے ان تمام فتوں کا مد باب فرمایا اور کی مقدم نوٹ کا مد باتو کو یا آپ نے سکھای فیمل تخلیج ال پر مفتی کا بت اللہ دبلوی کی مقدم میں تخلیج الدوبلوی کی مقدم میں مقدم الدوبلوی کی مقدم میں مقدم الدوبلو کی مقدم کی مارکام سے نکھا میں مقدم میں مقدم کی مسلم اصول و نظریات کی خالفت کرنے والوں کی گرفت فوس و کا بات کے مسلم اصول و نظریات کی خالفت کرنے والوں کی گرفت فوس و کا بات کے مسلم اصول و نظریات کی خالفت کرنے والوں کی گرفت فوس و کا بات کے فرمائی۔

 اہمیت کی حامل ہیں ان میں ہے ایک محقق مذہب اہل سنت جناب مولانا مولوی حاتی حافظ عبد السمیع بناری مجمی ہیں۔ (۱) یہ تصدیقات "متفقہ فآوی علاے دنیا" کے نام سے شائع ہو چکی ہیں۔ ہیں۔ ہیں۔

علاے الل سنت ہے آپ کے مراسم و تعلقات بہت گہرے سے۔ آپ نے ان ہے برابر علمی مکالمات و مراسلات جاری رکھا۔ مشائ واقطابِ بنارس ہے آپ کی وابستگی دیدنی سخی۔ ہر علمی و فکری معاملے بیں ان سے مشاورت اور ان کی مجالس علمیہ بیں مشارکت آپ کی پوری زندگی کا معمول رہا۔ اس خصوص بیں شیخ الاسلام والمسلمین امام احمد رضا محدث بریلوی (م \* ۱۳۳۷ھ) سے آپ کوجو قلبی عقیدت اور بے پناہ محبت تھی اس کی مثال نہیں ملتی۔ حتیٰ کہ آپ کی وعوت پر امام احمد رضا محدث بریلوی آپ کے مدرسہ ابراہیمیہ بیں بھی تشریف لائے، اور تاحیات یہ خوشگوار تعلقات استوار رہے۔ شاید آپ کے علم بیں یہ بات نہ تشریف لائے، اور تاحیات یہ خوشگوار تعلقات استوار رہے۔ شاید آپ کے علم بیں یہ بات نہ ہو کہ امام اہل سنت نے اپنا شہرہ آفاق رسالہ "الزبدۃ الوئے۔ لتحریم ہو و د التحیہ رسال سنت نے اپنا شہرہ آفاق رسالہ "الزبدۃ الوئے۔ لتحریم جود التحیہ مونے کا قطعی اِسلامی تھم ہے۔ یہ سوال ۹ /رمضان المبارک کے ۱۳۳ میں ارسال کیا گیا۔ ہونے کا قطعی اِسلامی تھم ہے۔ یہ سوال ۹ /رمضان المبارک کے ۱۳۳۱ھ میں ارسال کیا گیا۔ تفصیل کے لے نہ کورور سالہ دیکھیں جو "فاوی رضوبہ" میں شامل ہے۔

اُردو کے معیاری رسائل وجرائد میں آپ کے مضامین ومقالات بڑے چاؤے شائع ہُوتے اور پڑھے جاتے تھے۔ مسلک اہل سنت کے علم بردار اور مذہب حنفی کے ترجمان اَخبار"الفقیہ"اور"اہل فقہ"امر تسر کے آپ متاز مضمون نگاروں میں تھے۔ نیز تاحیات اس کے خریدار بھی رہے۔ گویااس اخبار کو آپ کاعلمی ومالی دونوں تعاون حاصل رہا۔

ابوالجمال علامه احمد مكرم عباس جرياكو في نے اپني مايہ ناز كتاب "چراغ حكمت "مطبوعه

<sup>(1)</sup>\_\_: تفصيل كي لي ويكمين: مخدوم بنارس، ازعبد الجني صديق: ١٣٠ـ

مدیق پریس بناری کے اُلیمر میں ماہانہ رسالہ" تعلیم الاسلام" کا اِجمالی تعارف پیش کیا ہے جس کے مستقل علم کاروں میں مولانا عبد السیع بناری کا بھی نام بڑے اِحترام واہتمام سے پیش کیا اور ان کی لکھی جانے والی تقسیر کو اب تک کی بے مثال تنسیر قرار دیا ہے۔ رقم طراز ہیں:

"یہ ماہواری رسالہ بناری سے ماہ ذی الحجہ ۱۳۲۲ مطابق ماہ مارج ۱۹۰۵ء سے شائع
ہوتا ہے۔ اس مہارک پرسچ میں تغییر قرآن مجید سلیس اُردہ عام قہم سلسلہ کے ساتھ اور
عالم المام کے اعتراضات کی تردید۔۔۔۔ شائع ہوتی ہے۔ اس کو جناب مافظ مولوی
عبد السیح صاحب بڑی جال فشائی سے جابجا کے جمک وشہہ بدلاکل عقل و نقلی اور بحوالات
کتب تفاسیر معترہ سے نہایت صحت کے ساتھ تحریر فرماتے ہیں۔ اس میں فک نہیں کہ ایس
تغییر آنے تک نہیں لکھی گئے۔ "(۱)

آپ کا مطالعہ وسیع، فکر عمین اور علم بے کنار تھا۔ آپ کی حیات کاسب سے اہم کارنامہ آپ کی وہ گر ال مالیہ تصانیف ہیں جضوں نے ہز اروں زندگیوں میں انقلاب پیدا کر دیا۔ آپ کی بہت کی فکری و تحقیقی کتابوں میں بعض کے اسامیہ ہیں:

- (۱)...النة النية على صحة نذهب الحنفية
- (٢)... معيار الحق معروف به ولائل قاطعه في معرفة فرقه ناجيه [حصه اول]
- (٣)... معيار الحق معروف به تخفة الاتغنياء في تتفيّق افضل البشر بعد الانبياء [حصه دوم]
  - (٧) ... معيار الحق معروف به معرفة فرقه ِ ناجيه بين السنى والشيعة [حصه سوم]
    - (۵)... مر آة الحق بجواب المل تشيع
      - (۲)... مزدع الحسنات
        - (٤)... تائد غيبي

<sup>(1) - (</sup>٦/ اغ حكت حصه اول، مولانا احمد كرم عباى چه ياكوني، إختاميه مغير - مطبوعه مديتي پريس بنارس-)

- (۸)... نعرتِ لار يي
- (٩)... تنظيم الاحكام في تعليم الاسلام
  - (١٠)... قسطاس القاري
  - (۱۱)... تغییر سورهٔ فاتحه
- (١٢)... السيف المسلول [مناقب الل بيت ميس]
- (١٣) ... التائيد المسؤل في ردالسعى المقبول [مفصل]
  - (١٣)... إذالة الريب عن علم الغيب[ملخص]
    - (١٥).. إعضام الثقلين في عسل الرجلين
- (١٦)... أشراط الساعة ماهنامه تعليم الاسلام ربيج الاول ١٣٢٢ه ضميمه كے طور پر شائع

بموا

### یہاں مصنف کی بعض کتب کے مخفر تعارف پیش کئے جاتے ہیں:

(۱)... معيار الحق: بير كتاب دراصل تين حصول پر مشمل ہے۔ پہلا حصه "ولائل قاطعه در معرفت فرقدِ ناجيه "دوسرا حصه "تخفة الاتقياء في تحقیق افضل البشر بعد الانبیاء "اور تيسرا حصه "معرفت فرقه ناجيه بين السنى والشيعه "ہے۔ جن ميں پہلے دو جصے مطبوع اور مارے پیش نگاہ ہیں جب که مؤخر الذکر کی تفصیلات سے ہوز ہم لاعلم ہیں۔

"معیار الحق "کایہ پہلا حصہ اصلاحِ فکر واعتقاد اور ردبد ند ہبال میں اپناجو اب آپ ہے۔
دلائل وبراہین کے انبار جس طرح مصنف نے اس کتاب میں جمع فرماد ہے ہیں اس سے ان
کے مطالعے کی وسعت اور جزئیات کے استحضار پر بھرپور روشنی پڑتی ہے۔ اس کتاب کی
غرض وغایت مصنف نے 'یہ بیان کی ہے کہ "زمانہ موجودہ میں مسلمانوں کی ایسی حالت ہے کہ
اصول دین سے بھی بے خبر ہیں۔ کلمہ گو واہل قبلہ ہونے کے لئے مجر دکلمہ واستقبالِ قبلہ ہی کو
کافی سمجھتے ہیں حتی کہ ارتکابِ کفر کو بھی کفر نہیں جانے؛ لہذا ای ضرورت کے لحاظ سے یہ

رسالہ لکھا گیا ہے۔ "اس کتاب کے مشمولات میں سے کچھ یہ ہیں: ایمان واسلام کی حقیقت، اہل قبلہ ہونے کی ماہیت، تعریف بدعت اور اس کے احکام، ار تکابِ نفر کی مفرت، انبیا علیم السلام کی تنقیص و تو ہین کے احکام، معاملاتِ مبتدعین، طریقہ نجات واہل نجات کی معرفت، توسل واستدادِ انبیا واولیا، مسئلہ علم غیب، فرقہ ہاے وہابیہ، تفضیلیہ، شیعہ، نیچری، عدوی اور قادیائی کے عقائم کا ظامہ۔ نیز فرقِ اسلامیہ میں اختلافات کے باوجود اتفاق واتحاد کیوں کر ممکن ہے!۔ اس کتاب کی ایک فاص بات یہ بھی ہے کہ مصنف نے جملہ ابحاثِ علیہ کو پوری دیات علمی کے ساتھ کتاب و سنت سے ان کا تقائل کر کے چیش کر دیا ہے اور اچ قلم کے پوری دیا ہے؛ اس کا فیصلہ ناظرین و قار نین کی دائے پر چھوڑ دیا ہے؛ تاکہ وہ کفرواسلام اور حق وباطل میں امتیاز خود کر لیں۔ یہ کتاب علامہ آسی مولانا عبدالعلی مدرای کے ماتیرادے کے اہتمام سے آسی پر یس محمود نگر کلھنؤے طبع ہوئی۔

(۲)... تحق الا تعیاه فی تحقی افضل البشر بعد الا عیاه نید کتاب دراصل مذکورة العدر کتاب معیارالحق کا حصد دوم ہے۔ اس میں یارِ غار حضرت سیدناصدیق اکبر رضی الله عنه کی افضیلت پر عقلی و لاکل کی فراوانی کے ساتھ بھر پور کلام کیا گیاہے۔ ۱۳۳۱ھ میں مصنف نے اس کا مسودہ تیار کیا، پھر ضروری حذف واضافے اور مزید تشری و تشج کے ساتھ ہے کتاب ۱۳۲۹ھ میں منظر عام پر آئی۔ یہ کتاب بھی علامہ آسی مولا تاعبدالعلی مدرای کے صاحبزادے کے اہتمام سے آسی پر یس محود گر لکھنؤ سے طبع ہوئی۔

(۳)... السيف المسلول: يه كتاب اصلاً الل بيت رسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ك فضائل ومناقب بر مشتل هم؛ گرساته مين مصنف مين اس مين بچه دوسرى على بحثين ثنائل ومناقب بر مشتل هم د لچيپ بناويا هم مصنف نے لهى اس كتاب كا ذكر "تحفة ثنائل كركے كتاب كو بهت بى دلچيپ بناويا هم مصنف نے لهى اس كتاب كا ذكر "تحفة الا تقياء فى تحقيق افضل البشر بعد الا نبياء "ك إختاميه مين كيا هم المنظر بعد الا نبياء "ك إختاميه مين كيا هم المنظر بعد الا نبياء "ك إختاميه مين كيا هم المنظر بعد الا نبياء "ك إختاميه مين كيا هم المنظر بعد الا نبياء "ك إختاميه مين كيا هم المنظر بعد الا نبياء "ك إختاميه مين كيا هم المنظر بعد الا نبياء "ك إختاميه مين كيا هم المنظر بعد الا نبياء "ك إختامية مين كيا هم المنظر بعد الا نبياء "ك إختامية مين كيا هم المنظر بعد الا نبياء "ك إختامية مين كيا هم المنظر بعد الا نبياء "ك إختامية مين كيا هم المنظر بعد الا نبياء "ك إختامية مين كيا هم المنظر بعد الا نبياء "ك إختامية مين كيا هم المنظر بياء كلاسك كا ذكر "ك كلاسك كا ذكر" المنظر بين المنظر ب

(سم)... تغیرسورهٔ قاتحه:یه برا عالمانه اور مفرانه کام ب- آپ مابنامه"تعلیم

الاسلام" بنارس میں حسب ضرورت اپنی تحقیقات شائع فرماتے رہتے تھے۔ پھر آپ نے ماہنا ہے کی مقبولیت کے پیش نظر اس میں مستقل لکھنا شروع کیا اور مختلف عناوین کے ساتھ تفسیری جو اہر پارے کی اشاعت پر زیادہ زور دیا؛ چنال چہراس طرح محض تفسیر سورہ فاتحہ ایک ضخیم جلد بن گئی۔

(۵)... أشراط الساعة: يه رساله مصنف كى علم و شخفين كا شاهكار ہے۔ يبى وجہ ہے كه ماہنامه "تعليم الاسلام" نے رئيج الاول ۱۳۲۲ھ ميں اس كوضيمه كے طور پر شائع كر كے عوام وخواض كے استفادے كاسامان كيا۔

(۱)... قسطاس القاری: حرف "ض" کا مسئلہ ہمیشہ سے اہل علم کے در میان بحث کا موضوع رہاہے۔ بعض لوگوں کے نزدیک "ض" کو "ظ" کے مخرج سے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن مصنف نے دلائل وہراہین کی بھر پور فراوانی کے ساتھ اس کتاب میں اس فکر کارد بلیخ فرمایا ہے۔ یہ کتاب ۴۰ و میں قومی پریس، لکھنوسے شائع ہوئی۔

(ع)... إذالة الريب عن علم الغيب: يه دراصل ايك غير مقلد كرساله "ازاحة العيب" كادندال شكن جواب بي بينال چراس رسال مين آب ايك مقام ير لكهة بين:

اسعی ایک رسالہ "اسعی المقبول "مصنفہ رنجیت سکھ عرف مولوی محر سعید نومسلم پنجابی ثم بناری کاشائع ہوا۔ اس کے مصنف نے یہاں تک دریدہ دہنی کی ہے اور حضورِ سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانِ اقدس میں لکھاہے کہ -معاذ اللہ - آپ کو اپنے انجام کار اور خاتمہ کا بھی حال نہیں معلوم تھا۔

(۸).. النة السنية: يد كتاب البيخ موضوع پر بهت المم ہے۔مصنف نے ولاكل قاہرہ اور شواہد باہرہ سے مذہب حنی كی حقانیت كوطشت ازبام كیا ہے اور اس سلسلے میں ہونے والے اعتراضات و شبهات كی نیخ تنی فرمائی ہے۔ ۱۹۱ء میں سلیمانی پریس، گائے گھائ، بنارس سے مطبع ہو كر فردوس نگاہ قارئين ہوئی۔

بنارس کے شاطر وہا ہوں نے آپ کی علم و تحقیق کو نیچاد کھانے کے لئے آپ کے نام سے چند جعلی کتابیں منسوب کر دیں اور آپ پر زبر دست تہت باند می ۔ ایک ہی کتابوں میں ایک کتاب "تہذیب التعدی" بھی ہے، جس کا مصنف موصوف سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ محض شاطر وہا ہوں کی بکواس سے لبریز اور مکمل جعلی ہے۔ اور اس طرح کی نازیباح کتیں عوام کی آنکھ میں دھول جھو تکنے کے لئے ان وہا ہوں نے بہت سے اکابر اہل سنت کے ساتھ کی ہیں۔ (۱)

عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ آپ کی زندگی بھرکا یہ معمول رہا کہ جب بھی وجد ہیں آتے اور عشق رسول کی چنگاری دل میں بھڑ کی تو یہ معروف شعر زبان پر جاری ہو جاتا۔
و کھادے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے و کھادے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہال پر ہرگھڑی مولی تری رحمت برستی ہے

چناں چہ ۱۳۲۵ھ میں اللہ سجانہ و تعالی نے آپ کو سفر جج کی سعادت سے بہرہ ور فرمایا۔
وہالی فراغت کے بعد آپ / محرم الحرام کو مدینہ شریف تشریف لئے ، یعنی اللہ جل مجدہ نے آپ کو وہ بستی دکھاہی دی جہاں پر ہر گھڑی مالک و مولا کی رحمت برستی ہے۔ قسمت کی یاور کی سے بھرو فراق محبوب کی بے تابیال سہ سہ کے گھل جانے والے اس وجو دکو ورحبیب کی حاضری تو میسر آگئی، مگر پھر وہال سے لوٹنا نصیب نہ ہوا کہ آپ کی طبیعت وہاں پہنچ کر کا فی علیل ہوگئی اور اس مرض سے آپ جال برنہ ہوسکے ، بالآخر وہیں کی خاک نے آپ کو ہمیشہ کے علیل ہوگئی اور اس مرض سے آپ جال برنہ ہوسکے ، بالآخر وہیں کی خاک نے آپ کو ہمیشہ کے لئے اندر سمیٹ لیا ،

آخر کو خاک صرفِ ذرمیکدہ ہوئی پیچی وہیں یہ خاک جہاں کا خمیر تھا

<sup>(1)</sup>\_\_:(مخدوم بنارس، مولاناعبد الجتبيٰ صديقي: ٨٥\_)

چناں چہ آپ کی روح پر فتوح ۱۰ محرم الحرام ۱۳۸۵ھ، مطابق ۲۱ جولائی ۱۹۲۹ء بروزبدھ تید د نیاسے رہاہو کر مر غزار بہشت کی طرف پرواز کر گئی۔ دو سرے دن جعرات کو جنت البتیع کی مقدس ترین مٹی میں دفن ہوئے جہال ہزاروں آبراروآ خیارِ اُمت مدفون ہیں۔ ع:

خدارحمت كند اين عاشقانِ پاک طينت را

اَخبار"الفقیہ"امر تسر میں آپ کی"وفاتِ حسرت آیات"کے عنوان سے ایک تعزیت نامہ یوں مراقوم ہے:

"قبلہ حضرت مولانا حاجی عبد السیم جاحب بناری جو کہ الفقیہ کے خرید ار اور مضمون نگار تھے بغر ض جج تشریف لے گئے تھے۔ جج وغیرہ بخیر وخوبی اَداکیا۔ مکہ شریف سے بغر ضِ زیارت روضہ کیاک وریگر بزرگان دین و مدینہ شریف تشریف کے اچانک طبیعت خراب ہونی شروع ہوئی۔ 2/ محرم کو مدینہ پاک پہنچ۔ روضہ پاک پر سلام وغیرہ پڑھتے اور کہتے تھے

نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے یہی دل کی حربت یہی آرزو ہے

سو خدانے ان کی بیہ آرزو پوری کردی لیعنی ۱۰ محرم کو بوقت مغرب اس دنیاے ناپاکد ارسے بطرف جنۃ الفردوس کے سدھارے۔ اناللہ واناالیہ راجعون۔ ۱۱ محرم کو عنسل دیا گیا۔ باب جبر ئیل پر نماز پڑھی گئی اور جنۃ البقیع میں وفن کے سے گئے۔ مرحوم ایک حق گو عالم تھے۔ آپ کی ذات سے ہر خوردو کلال کو یکسال فائدہ تھا۔ خدا ان کے عزیزوں اور ہم لوگوں کو صبر دے۔ فقط والسلام۔ "(عبد اُلعزیز خرید ار الفقیہ) (۱)

<sup>( 1 )</sup> \_\_\_: ( أخبار الفقيه امر تسر :٢٨ / أكست ، ٩٢٦ اه صفحه ١١ . )

دعاہے کہ پرورد گار عالم ہمیں مولانا موصوف کے ترکات علمیہ اور باقیات صالحات تاریخ کے طبے سے نکال کر منظر عام پرلانے کی ہمت و توفیق بخشے اور جماعت اہل سنت کی اس طرح کی اور بہت می فراموش شدہ مظلوم علمی شخصیات کی حیات و خدمات پر ہیں اَز ہیں کام کرنے کا بدر بہت مطافر مائے۔ آئین یارب العالمین بجاہ حبیبک النی الاجمن الحلیم الکریم الری الرحیم۔

## تُحْفَةُ الْأَتُقِيَاءِ...:ايك تعارف

## از: حنسرتم محسود سسرسالوی

مولانا حافظ حاجی شاہ عبد السمع خفی نقشبندی بناری عَلَیٰه الوّخمه نے "معیار الحق" کے نام سے تین حصول پر مشمل کتاب تصنیف فرمائی ہے، جس کا قدرے تعارف حالاتِ مصنف میں مولانا افروز قادری چریاکوئی کے قلم سے آپ ملاخظہ فرما چکے ہوں کے۔ یہال "معیار الحق" کے حصہ دوّم یعنی، "تُخفَهُ الْاَتُقِیَاءِ فِی تَخقِیْقِ اَفْضَلِ الْبَشَوِبَعٰدَ الْاَنْقِیَاءِ فی تَخقِیْقِ اَفْضَلِ الْبَشَوِبَعٰدَ الْاَنْقِیَاءِ نَی مَندر جات کا کچھ تعارف کرانامقصود ہے۔

حضرت حنى بنارى عَلَيْه الرِّحْمَه "معيار الحق" كے اسباب و محركاتِ تصنيف اور مندرجات يرروشن والتے ہوئے فرماتے ہيں:

"بعد حمد و نعت سرور کا کتات صَلَّی الله تَعَالَی عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّم کے واضح ہو کہ زمانہ موجودہ میں ہم مسلمانوں کی الیی حالت ہے کہ اصولِ دین سے بھی بے خبر ہیں۔ کلمہ کو واہل قبلہ ہونے کے لئے مجرد کلمہ واستقبالِ قبلہ ہی کو کافی سجھتے ہیں، حتی کہ ار تکابِ کفر کو بھی کفر نہیں جانتے: لہذا ضرورتِ زمانہ کے لحاظ سے رسالہ "معیار الحق" شاکع کیا گیا۔ جس میں:

- (۱)...ایمان واسلام کی حقیقت
- (٢)...الل قبله مونے كى مايتت
- (m)... تعریف بدعت اور اس کے احکام
  - (۴)...ار تکاب کفر کی مفرت
- (۵)...انبياعَلَيْهِم الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَ تنقيص وتوبين كاحكام
  - (٢)...معاملات مبتدعين

(2)... مطریقہ تنجات واہل نجات کی معرفت سات مقد موں میں بیان کرنے کے بعد فرقہ وہابیہ، تفضیلیہ، شیعہ، نیچری، ندوی، قادیاتی کے عقائد کا ظلامہ فدکور ہے۔ بعد ازاں وہابیہ کے وہ خیالات جو ان کی کتب ورسائل میں شائع ہو بچے ہیں۔ مثلاً نباری تعالی کے علم تفصیلی کا حادث ہونا۔ تمکن علی العرش۔امکان کذبِ باری تعالی۔ توہین انبیاواولیا کے کلمات پر روشنی ڈالی گئ اور مسلمانوں کو توجہ دلائی گئ ہے کہ وہ خور فرمائیں کہ آیا مسائل فدکورہ «ما انا عَلَيْهِ وَ اَصْحَابِهِ» کے موافق ہیں یا مخالف۔ کی کو اپنے قلم سے کافر نہیں لکھا کیا، بلکہ کتاب وسنت سے اُن مسائل کا تقابل کر کے ناظرین کی رائے پر اُس کا فیصلہ رکھا گیا ہے کہ وہ کفر واسلام اور حق و باطل میں امتیاز فرمالیں۔ ای ضمن میں توسل واستمدادِ انبیاواولیااور ان کفر واسلام اور حق و باطل میں امتیاز فرمالیں۔ ای ضمن میں توسل واستمدادِ انبیاواولیااور ان کر حمن الخلین صَلَّی الله تَعَالَی عَلَیْهِ وَ آلِهُ وَ سَلَّمُ کا رحمۃ للعلمین دائی تا قیام قیامت ہونا فہ کور ہے، بخلاف بعض ابناے زمانہ کے جنہوں نے آپ کار حمت عالم ہونا تحدین حیات محدود سمجھاہے۔

... سب سے آخر میں یہ بتایا گیاہے کہ فرقِ اسلامیہ میں اتفاق واتحاد کیوں کر ہو سکتا

*ب*۔

الغرض!اس رسالہ کے دیکھنے سے یہ معلوم ہوجائے گاکہ ایمان واسلام [میں] کیا فرق ہے اور کلمہ محووا بالی قبلہ ہونا کیا چیز ہے اور فرقہ ناجیہ کی علامت و نشانی کیا ہے؟ انہیں علامت و نشانی کو پیش نظر رکھ کر ہر مبصر بآسانی اس امر کو معلوم کرلے گاکہ تہتر / ۲۷ فرقوں میں فرقہ ناجیہ کون ہے۔

ای کابید دوسراحصه "تحفته الاتقیاء"ہے، جس میں آپ حضرات ابو بکر صدیق دَضِی اللهٰ تَعَالٰی عَنْه کے افضل البشر بعد الانبیاء ہونے کی حقیقت معلوم کر سکیس گے۔"

ند کورہ اقتباس میں اگرچہ کہ زیادہ تر"معیار الحق"کے حصہ اوّل کے مندرجات پر روشنی پردتی ہے، لیکن"معیار الحق"کے حصہ دوّم کی بھی اس سے قدرے وضاحت ہورہی حضرت بنارى عَلَيْه الزَّ عَمَّه" مَحْفة الاتقياء" كم شروع ميل فرمات الله:

"ابعدابر ارباب بعیرت! مخل مهاد که اس دور والهیس میں علم کا سرباب بوتا جاتا ہے؛ اس لئے کہ علا، دنیا ہے اُٹھے جاتے ہیں۔ فیسن وبدعت کارواج ہوتا جاتا ہے؛ اس لئے کہ علا، دنیا ہے اُٹھے جاتے ہیں۔ فیسن وبدعت کارواج ہوتا جاتا ہے ؛ اس لئے کہ جہل و ناوانی کھیلتی جاتی ہے۔ علم دین سے لوگ عادی، مزید بر آل صحبت علا ہے بزاری، جس کابد یہی نتیجہ یہ ہوگا کہ عقائد میں فتوراور جادو حق سے دور سادگی لوح نے مسئلہ تنفیل میں بھی لوگوں کو دیک وریب میں ڈاک دیا ہے، باوجود یہ کہ لوگ اس کی حقیقت و نوعیت کو بھی نبین جانے کہ بنا نفی فی اس کی حقیقت و نوعیت کو بھی نبین جانے کہ بنا نفی فی اس کے جاتے ہیں؛ تاکہ برادرانِ دین اس سے نفع اُٹھائیں اور مناالت و بدعت کے جائیں۔"

اس کے بعد لکھتے ہیں:

"اصل مقصدے بہلے میں چند مقدمہ[مقدمات]لکھتا ہوں۔"

اور پھر فاضل مصنف نے اصل مقصد سے پہلے سات مقدمات لکھے ہیں، جن میں پہلے وہ آیت ذکر کی جس میں حق سجائہ و تعالی شائہ نے اپنے بعض مخلصین و مقبولین بندوں کو خلیفہ کرنے کا محکمین دین اور اُس کی ا قامت وغیرہ کا وعدہ فرمایا۔ پھر فاضل، مفضول اور متعلقہ موضوع کے بارے میں کئی اہم امور پر کی بحث کی ہے اور پھر مقدمتہ ساؤسہ میں لکھتے ہیں:
موضوع کے بارے میں کئی اہم امور پر کی بحث کی ہے اور پھر مقدمتہ ساؤسہ میں لکھتے ہیں:
"قائم مقام نی کا، بعد نبی کے، وہ ہو سکتا ہے، جو ازروئے طینت و خلقت کے، آ قرب اِلی

قام مقام بن ٥٠ بعد بن ٤٠ وه موسلائے ، جو ازروئے طینت و خلقت کے ، اُقرب اِلَّا النبوۃ والرسالة مواور ظاہر ہے کہ جو قرب حضرت صدیق اکبر دَضِی الله تَعَالَی عَنْه کو، معدنِ رسالت سے ہے، وہ غیر کونہیں ؛ لہذاوہ ی خلیفہ اور افضل البشر ہیں۔"

اور مقدّمه سابعه مین فرماتے بین:

"الغرض! يارِ غارِ پنجبر حضرت مدلق اكبر دَ صبي الله تعالى عَنْه كا، افضل البشر بعد

الانمیاء ہوتا، کمک وسنت واجماع امت سے عابت ہے ، جس کو ہم ید لل ذکر کریں ہے اور وہ ولا کل فرواً فرواً فرمائیں ہے۔"
ولا کل فرواً فرواً فرداً فضلیت پر رہانِ قاطع ہیں، جیسا کہ ارہابِ بعیرت مشاہدہ فرمائیں ہے۔"
مقدمات کے بعد معنف نے کماب کو چھے / ۱۹ بواب اور ایک فاتمہ میں تعنیم کیا ہے مور پھر ہرباب کے تحت فسول و فوا کہ ذکر کئے ہیں۔

الباب الاقل:

بہلے باب کے تحت پار ضلیں ذکر کی ہیں:

فصل اوّل: مديق كي تعريف يس\_

فعل دوم بعبد رسالت مآب مین حضرت ابو بكرى بانب مديق، مشهور ومعروف

نے

فعل سوم: إس ميان ميس كه الله تعالى نے بواسطہ جريل، بزبانِ سرودِعالم صَلَى الله تعالى عَلَيْهِ الله تعالى عَلَيْ وَسَلَم، اَبِو بَركالتب "صديق"ركها۔

فصل چهارم بروايات از كتب شيعه

الب الأنى:

ببِ تانی کے تحت پانچ فصول ذکر کی ہیں۔

النَّمَلِ الاوّل: تَعْيِر آيه كريمه كے بيان مِن ﴿ وَسَيُجَنَّهُ اَلْا تُقَيَّ الَّذِي يُوْتِيُ مِنْ الْمُولِ وَسَيُجَنَّهُ الْلَاتُ الْمُنْ الْمُولِ اللَّيل: ١٥-١٨]

فصل دوم: تغییر آید فد کوره وَ مَا يَتَعَلَّقُ بِهَا، اور حفرت مدیق اکبر وَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهِ کے اخاتِ بال کے بیان میں۔

ضل سوم: في قوله صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَم: «مَا نَفَعَنِي مَالُ أَحَدٍ قَطُ مَا نَفَعَنِي مَالُ أَ أَبِي نِكْرِيه

فسل چہارم:اس بیان میں کہ جس نے تیل می کمہ کے جہاد و خرج کیا،وہ افضل ہے بعد

والول ہے۔

فصل پیجم: در بیانِ شجاعت و بهادری و لآل و جهادِ حضرت سیدنا ابو بکر ز منهی اللهٔ تعالی

4 البائ الثالث:

اس کے تحت ایک فصل ذکر کی ہے۔

الفصل الاوّل في تفير و شانِ زول ﴿ وَلَا يَأْتُلِ أُولُوا الْفَصْلِ مِنْكُمْ ﴾

4الباب الرابع:

الغصل الماقل: آل حسسرست صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَمَسَلَّم نِهُ الهِ بَكر وَحَبَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَمَسَلَّم نِهِ الهِ بَكر وَحَبَى اللهُ تَعَالَى عَنْه كوافصنسل ترين بسشربعب دالانبياء فسنسرمايا۔

الفسسل السشانى: فى قوله: أَبُوبَكُم وَعُمَوْ مَتِيدًا كُهُولِ أَهُلِ الْجَنَّلِ الْخُ الفسسل السشالسش: فى قوله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَمَثَلَّم: إِن عمرَ حَسَنَة من حَسَنَات أَبِى بِكرِ۔

الفصل الرابع: ابو بكر و عمسر وزير بين سلطان ووجهان كے اور اللہ تعسانی نے اُن سے مدد کی آہے۔ ک

الفُسِل الخسام الفُسِل يَخْسِم: في قوله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهُ وَسَلَّم: اقْتَنُوابِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَوَ. الْحُ

النسسل السساوسس بنى قوله صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَم: لَوْ كُنْتُ مُقَهِمَذًا عَلِيلاً غير دَبِي لاتَتَعَذْتُ آبَابَكُو عَلِيلاً . الحُ

الغسس السائع بجناب امام المسىرسلين صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَمَلَّم ن ابو بر مسديق كوامام المسلمين بسنايا اور لپسنا وستائم معسّام الماست. ك ك مقرر وسنرمايا

#### الباب الحامس:

اسس باب کے تحت ایک تم یداور حب رفعسلیں ہیں: الغمسل الاوّل: حفسرت ابو بحر مسدیق کا آحسر اربالغین مسیں سے سب سے پہلے مشرّف باسلام ہونا۔

الغسل الشانی/فسل دوم: حنورسرددِ عسالم صَلَّی الله تَعَالَی عَلَیهِ وَمَنَّلُم سَدِینَ الله تَعَالَی عَلَیهِ وَمَنَّلُم سَے مسدین اکسبر دَخِی الله تَعَالَی عَنْه کے اِسلام کی تحسین و تعسریف۔ وسنرمائی۔

الفصل الثالث/فعل سوم: سب سے پہلے آپ کا اظہارِ اسلام فرمانا اور لو گوں کو اِسلام کی طرف بلانا۔

الفصل الرابع: بعدوفات سرور کائنات کے حضرت ابو بکر رَضِیَ الله تَعَالٰی عَنْهُ کا لفکر اُسامہ کو روانہ فرمانا اور قالِ مرتدین و اِستیصالِ مّدعیانِ نبوّة کذابین و اِقامت شرائع و احکام دین کی کرنا۔

الباب السادس/باب مشم:

الفصل الاقب / فصل اقبل: أفضلت باعتبار اكثريّت ثواب كے بيان ميں۔ الفصل الثانی / فصل دوم: آثارِ صحابہ ميں، جو افضليّت ِ مديق اكبر ميں وارد ہيں۔ الفصل الثالث / فصل سوّم: جس نے نضيلت دى كى كوشيخين پروہ مفترى ہے، اس پر حد إفتر اے۔

> الفُصل الرالع / فَعلِ جِهارم: آثمه دين كے اتوال ميں۔ الفَصلَ الخامس: دربيان اجماع أمت كے - كفرَ اللهٔ سؤا ذَهم --

الله عند العض أن امور كے بيان من جن كى پابندى ورعايت مم الل سنت كے لئے

ند مباضر وری ہے۔

خاتمہ میں حضرت حنی بناری نے بہت تو بہہ طلب بات کی ہے، فرماتے ہیں: " اہل ایمان کو لازم ہے کہ مشاجرات و منازعاتِ صحابہ کے در پے نہ ہو! کیوں کہ بہت وجیدہ معاملات ہیں، جن کی واقعیت تک کانھنا عمیر ود شوار ہے۔"

## مزيد فرماتے ہيں:

"اس کا مزا، میرا دل جاناہے، ۱۳۱۱ھ سے آج تک کہ ۱۳۱۱ھ ہے، شہند روز ان امورات کی تفییش میں کوشاں رہا، اس جنبو پر جستہ جستہ واقعات کا پند طا۔ علاوہ ازیں شارع علیہ السلام نے ہم کو اس کا مکلف نہیں فرمایا، نبہ ہم ان معاملات کے تعلم ہیں، نہ ہم میں وہ قلیہ السلام نے ہم کو اس کا مکلف نہیں فرمایا، نبہ ہم ان معاملات کے تعلم ہیں، نہ ہم میں وہ قابلیت ہے کہ اُن واقعات کے نفس الا مرکو دریافت کر سکیں، إدراک کو وہاں تک رسائی نہیں۔ مزید برآس مشاجرات کے جس قدر اُخبار ہیں نلنی وآ حاد، اُس پر مبتد عین و دشمنان وین کی افترایر وازیاں بے شار ہیں۔

یہودی بچہ صنعانی کے مکا کدسے کون بے خبر ہے اور صحابہ کر ام کے محامد و محاس تعلقی یقی ہیں، جن پر کتاب و سنت شاہد، ہلکہ کتب مخالفین بھی اس کے مؤید ۔ لہذاہم کو جزم و بھین کا پابند ہو تا چاہے اور ظن و گمان کو ترک کرناچاہے، یہی طریق آسلم اور راو سلامت روی ہے۔ کا پابند ہو تا چاہے اور ظن و گمان کو ترک کرناچاہے، یہی طریق آسلم اور راو سلامت روی ہے۔ اور ایمان والو ! تم پر لازم ہے کہ صدق ول سے دوستی رکھو حضر ات اہل بیت اطہار اور ذوی القرنی و عتر ت رسول پر ورد گار ہے۔"

### آخر میں نتیجة فرماتے ہیں:

"الغرض! أن سب سے خسن عقیدت موجب نجات ہے، أن میں کس سے مجمی ادنیٰ بد اعتقادی یاشمہ و همنی، شعبہ نفاق ہے اور موجب و خول نارہے۔ اُن کی ووستی میں الفت رسول ہے، اُن کی و همنی، عین و همنی رسول ہے۔ ووست اُن کا ناجی جنتی، و همن اُن کا ناری، جہنی ، اوند ھے منہ جہنم میں جمونکا جائے گا۔"

ہم اس تعارف کومولانا افروز قادری چریا کوٹی کے ان ریمار کس پر محم کرتے ہیں:

"اس (تحفة الاتقياء) ميں يارِ غار حضرت سيّدنا صديق اكبر رَضِيَ الله عَنْه كى افضليّت يرعقلي و نقلي و لا كل كى فراوانى كے ساتھ بھر پور كلام كيا كيا ہے۔"

# **اعلان**(1)

بعد حمد و نعت سرور کائنات صَلَّى الله تعالَى عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّم كَ واضح ہوكہ زانه موجوده ميں ہم مسلمانوں كى الى حالت ہے كہ اصول دين ہے بھی بے خبر ہیں۔ كلمه كو دائل قبلہ ہونے كے لئے مجر دكلمه واستقبالِ قبلہ ہى كوكافی سجھتے ہیں، حتی كہ ار تكابِ كفركو مجى كفر نہيں جانے : لہذا ضرور تِ زمانه كے لحاظ ہے رسالہ "معیار الحق" شائع كیا گیا۔ جس میں:

- (١)...ايمان واسلام كى حقيقت
- . (٢)... الل قبله مونے كى ماہيت
- (m)... تعریف بدعت ادراس کے احکام
  - (۴)...ار تکاب کفر کی مفرت
- (۵)...انبياعَلَيْهِم الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَى تَعْقَيْصُ ولَّوْ بَيْن كَ احكام
  - (٢) .. معاملات مبتدعين
- (2)... طریقه منجات واال نجات کی معرفت سات مقد موں میں بیان کرنے کے بعد
  - . فرقه ومابيه
    - . تفضیلیہ
      - ٠..شيعه
    - ... نیچری
      - اندوي 💠 🗀

<sup>(1)۔۔:</sup>یہ اعلان طبع قدیمہ میں کتاب کے آخر میں تھا، لیکن کتاب بذاکا تعاد فی اور اہم حصہ ہونے کی بناپر ہم اسے شروع کتاب میں ذکر کررہے ہیں۔ خرم محوو

## ٠.. قارياني

کے عقائد کا خلاصہ فہ کور ہے۔ بعد ازاں وہابیہ کے وہ خیالات جو ان کی کتب ورسائل میں شائع ہو چکے ہیں۔ مثلاً باری تعالیٰ کے علم تفصیلی کا حادث ہونا۔ تمکن علی العرش۔امکانِ کذبِ باری تعالیٰ۔ توہین انبیاو اولیا کے کلمات پرروشنی ڈالی گئی اور مسلمانوں کو توجہ دلائی گئی ہے کہ وہ غور فرما کیں کہ آیا مسائل فہ کورہ «مَا اَنَا عَلَیٰہِ وَ اَصْحَابِهِ» کے موافق ہیں یا خالف۔ کی کواپے قلم ہے کافر نہیں لکھا گیا، بلکہ کتاب وسنت ہے اُن مسائل کا نقابل کر کے ناظرین کی دائے پر اُس کا فیعلہ رکھا گیا، بلکہ کتاب وسنت ہے اُن مسائل کا نقابل کر کے ناظرین کی دائے پر اُس کا فیعلہ رکھا گیا۔ کہ وہ کفر واسلام اور حق وباطل میں اخیاز فرمالیں۔ اور جناب ناظرین کی رائے پر اُس کا فیعلہ رکھا گیا۔ کہ وہ کفر واسلام اور حق وباطل میں اخیاز فرمالیں۔ اسید المرسلین صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیٰہِ وَ آلِہ وَ سَلَّم کارحمۃ للحکمین دائی تا قیام قیامت ہونا نہ کور سمجھا ہونا، بحین حیات محدود سمجھا ہے۔ ہخلاف بعض ابنا نے زمانہ کے جنہوں نے آپ کارجمۃ عالم ہونا، بحین حیات محدود سمجھا ہے۔ آخر میں علم غیب کی تفصیل ہے۔

چوده/۱۱ آیتیں جن کی تغییر(۱)...جلالین،(۲)...کالین،(۳)...جامع البیان، (۳)...جامع البیان، (۳)...دارک،(۵)...خازن،(۲)...خین،(۵)...کیر،(۸)...ابو السعود، (۹)...ابن عباس،(۱۰)...خطیب،(۱۱)...خطیب،(۱۱)...خطیب،(۱۲)...خطیب،(۱۲)...خطیب،(۱۲)...خطیب،(۱۲)...خطیب،(۱۲)...خطیب،(۱۲)...خطیب،(۱۲)...خطیب،(۱۲)...خطاصة التفاسی، البیان،(۱۵)...خبل،(۱۲)...خشاف،(۱۲)...ختی العزیز،(۱۸)...خلاصة التفاسی، (۱۹)...ترجمان القرآن وغیره سے بیان کی گئی ہے۔اس کے بعد احادیثِ معتبره مذکور ہیں۔ ای ضمن میں غیوبِ خمدہ کے متعلق علاہے دین کی تحقیق ہے۔سب سے آخر میں بیہ بتایا گیا ہے کہ فرق اسلامیہ میں باخودہا اتفاق واتحاد کیوں کر ہوسکتا ہے۔

الغرض! اس رسالہ کے دیکھنے سے یہ معلوم ہو ۔ این اسلام [میں آبافرق ہے اور کلمہ گو واہل قبلہ ہونا کیا چیز ہے اور فرقہ ناجیہ کی سے انہیں ہے ۔ انہیں اسلام کو معلوم کے فرقو نشانی کو پیش نظر رکھ کر ہر مبصر بآسانی اس امر کو معلوم کے استر ۲۷ فرقو

فرقه ناجيه كون ہے۔ قيت مع محصول ( مجھے /٢)۔

ای کایہ دوسر احصہ "تخفۃ الاتقیاء"ہے، جس میں آپ جفرات ابو بکر صدیق رَضِی اللهٰ تَعَالٰی عَنْدے افضل البشر بعد الانبیاء ہونے کی حقیقت معلوم کر سکیں گے۔

# والله المستعان

# بسم الله الرّخمن الرّحيم

الْحَمْدُ لِلهِ اللَّذِي لَهُ مَلَكُوْتُ السَّمُوٰتِ وِالْأَرْضَيْنَ وَيَرِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهُ الصَّالِحِيْنِ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُوْلِهِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْكُوْنَيْنِ وَرَحْمَةَ لِلْعَالَمِيْنَ الْفَالِمِيْنَ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُوْلِهِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْكُوْنَيْنِ وَرَحْمَةَ لِلْعَالَمِيْنَ اللَّذِي أُوتِي بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الْأَرْضِينِ وَقَالَ: رُوِيَتْ لِي الْأَرْضِ حَتَّى رَأَيْتُ مَشَارِقَها وَمَعَارِبَهَا وَ سَيَبُلُغُ أُمَّتِي مَا رُوي لِي مِنْهَا وَهُو صَادِقُ الْمَصْدُوقِيْنَ وَأَمَرَ أُمَّتَهُ عَلَيْكُمْ وَمَعَارِبَهَا وَ سَيَبُلُغُ أُمَّتِي مَا رُوي لِي مِنْهَا وَهُو صَادِقُ الْمَصْدُوقِيْنَ وَأَمَرَ أُمَّتَهُ عَلَيْكُمْ بِسَتَتِي وَسُتَلِي وَسُتَتِي وَسُتَلِكُمْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللللّهُ الللّهُ الللللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللْ اللللللّهُ ال

الابعد! بر ارباب بصیرت! مخفی مبادکه اس دورِ واپسیل میں علم کا سرباب ہوتا جاتا ہے؛ اس لئے کہ علما، دنیا ہے اُٹھے جاتے ہیں۔ فیس وبدعت کارواج ہوتا جاتا ہے؛ اس لئے کہ علما، دنیا ہے اُٹھے جاتے ہیں۔ فیس وبدعت کارواج ہوتا جاتا ہے؛ اس لئے کہ جہل و نادانی تھیلتی جاتی ہے۔ علم دین سے لوگ عاری، مزید بر آل صحبت علما سے بے زاری، جس کا بدیمی متیجہ یہ ہوگا کہ عقائد میں فتور اور جادہِ حق سے دور۔ سادگی لوح نے مسئلہ تفضیل میں بھی لوگوں کو شک وریب میں ڈال دیا ہے، باوجودیہ کہ لوگ اس کی حقیقت و نوعیت کو میں بہیں جانے کہ بنانے نضیلت کیا ہے؟ گر قبل و قال کرتے ہیں۔ لہذا باسد عاب بعض محب مخلص یہ چند اوراق لکھے جاتے ہیں؛ تاکہ برادرانِ دین اس سے نفع اُٹھائیں اور صلالت و بدعت سے نجے ھائیں۔

أميد ہے كہ حضرات ناظرين اصل مقصد پر توجہ فرمائيں، ميرى بے بضائتی خيال ميں نہ لائيں۔ أنظز إلى مَا قَالَ وَ لَا تَنظُو إلى مَنْ قَالَ - [يعنی، يه ديمه اکيا کہا ہے، يه نه ديمه اکس نے کہا ہے] ؟ كيوں كہ مجھ كو محض اعلاے كلمة الحق مقصود ہے، نه كى كارة وطرد دار بابِ علم و منر، اگر كہيں زّت ملاحظہ فرمائيں، تواس كو دامن كر امت ہے چئي ئيس وَ الْعففو عند كوره

·

النَّاسِ مَفْنُول - [كه التحصلوگ معافی اور غلطی قبول كرنے والے ہوتے ہیں]۔
خداوند التو داناو علیم ہے كه محض احقاق حق كے لئے قلم أثفا تا ہوں، تو جمعے حُسنِ توفیق
دے اور ناظرین و مُستمعین كو، اس نے متنفع و مستفیض فرما اور میرے لیے اس كو، ذخیر و
آخرت كر - بِحُورُ مَدِّ النَّوْنِ وَ الصَّادَ وَ آلِهِ الْأَمْجَاد - آمین۔
اصل مقصد سے بہلے میں چند مقد مہ [مقدمات] لكھتا ہوں - وَ بِاللَّهِ التَّوْفِيق - ـ

.

# مقدّمهِ[اولیٰ]

قَالَ اللهُ عزَوجلَ: [الله سجائه وتعالى ارشاد فرماتا]

﴿ وَعَدَ اللهُ الَّذِيْنَ امَنُوا مِنْكُمُ وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ لَيَسْتَغُلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا السَّلِخُ لَفَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّ

ترجمہ:اللہ نے وعدہ دیا ان کو،جوتم میں سے ایمان لائے اور اچھے کام کئے کہ ضرور انہیں زمین میں خلافت دے گا،جیسی ان سے پیلوں کو دی۔ ( کنز الایمان)]

اس آیہ کریمہ میں حق سجائہ و تعالی شائہ نے اپنے بعض مخلصین و مقبولین بندول کو خلیفہ کرنے کا، تمکین دین اور اُس کی اقامت وغیرہ کا وعدہ فرمایا۔ جس سے معلوم ہوا کہ استقرار واقامت دین ان سے ہوگی۔ پس یہ فرمانِ باری متلزم ہے، اس امر کو کہ جو زیادہ تر مزاوارِ خلافت ہو، وہی خلیفہ ہوگا؛ اس لیے کہ اگر دوسر ااَحقی بِالْخَلافَة ہوگا، تو اُس سے محکین دین محکین دین جمکین دین جمکین دین جمکین دین ہے، تواَحق واَولی بِالخَلافَة کو چھوڑ کر غیر کو خلیفہ باتا، سفہ ونادانی ہے اور خداور سول اُس سے مزہ ہے۔ پس لابۃ الل ایمان سرتسلیم خم کرے گا کہ جس کو خداو رسول صَلَی اللهٰ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَسَلَم فَحْ وَسَلُ وَسَلَم اَللهُ لَا فَعَالٰی اِسْ اَللهُ اِللهُ اللهٰ اَللهُ اِللهُ اَللهُ اِللهُ اِللهُ اللهُ اَللهُ اللهُ اَللهُ اللهُ اَللهُ اللهُ اَللهُ اللهُ اللهُ

# مقدمه ثانيه

خلافت ِنبوت مُقَيْس على النبوة ہے، پس سنت ِ اللى يوں جارى ہے كہ جس كو خداوندِ كريم نبى بناتا ہے، وہ مَبغوث النبھ نم سے افضل ہوتا ہے، بناء على ہذا جس كو وہ خليفہ بنائے گا، وہ مجى افضل قوم ہوگا- وَ هُوَ الْمُذَعىٰ-۔

## مقدمه ثالثه

مقدّم كرناكى كو، ساتھ خلافت كے نہ ہوگا، كراس وجہ سے كہ اموراتِ دينيہ بل تمام لوگوں پراس كور جج ہو، جيسا كہ كتب فريقين بين معرّح ہے۔ پس جناب امام المرسلين حَملَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَمَسلّمَ كا ابو [ بر] صديق رضى اللهُ تَعَالَى عَنْه كو امام المسلمين بنانا، واضح ترين ولي ہے كہ وہ عند الله وعند الرسول افضل ترين قوم ہے، جب ان كو شرفِ تقديم حاصل وليل ہوا۔

### منائره:

حضرت ابن عباس رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ فرمایار سول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ آلِهِوَ سَلَّم في كر:

جس نے کسی کو امام بنایا، کسی جماعت پر اور اسی جماعت میں ایبا فخص ہے، جو اللہ تعالی کے نزدیک، اُس سے زیادہ برگزیدہ ہے، پس اُس نے خیانت کی، اللہ ورسول صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیٰہوَ سَلَّم اور مومنین کی۔ آخرَ جَدُ الْحَاکِمُ (1)

توخودرسول خداكيول ايساكرت كه غير بر كزيده پرورد كار كوامام بنات!

حضرت على كَرَّمَ اللهُ وَجُهَهُ من روايت بكه فرمايار سول مقبول صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّم نَه:

سَأَلْتُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُقَدِّمَك ثَلاثًا إِفَابَى عَلَيَّ إِلا أَنْ يُقَدِّمَ أَبَا بَكْرٍ. رواه الدَّارَقُطُنِيَ (2)

<sup>(1)</sup> ــ: المستدرك على الصحيحين: كِتَابُ الْأَحْكَامِ، رَقَمَ 7023 مَلَى الصحيحين: كِتَابُ الْأَحْكَامِ، رَقَمَ

<sup>(2)</sup> \_\_: الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة: الباب الأولى الفصل الثالث، 66/1

[یعنی، میں نے تین مرتبہ بار گاوالہی میں تہہیں (حضرت علی کو) آ مے بڑھانے کے لئے رض کیا، مگر ہر بار ابو بکر کوئی آ مے بڑھانے کا حکم ہوا۔]
پیں معلوم ہوا کہ امامت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعَالٰی عَنْه کی بامر اللی تھی۔فاخفظ!

## مقدمهرابعه

ظافت ِنوت ریاستِ عامہ ہے دین کمل ظاہر اُدباطنا ؛ البذاجس کوش ف تقدیم ماسل ہو، وہ امور دین کمل سب سے فاضل ہے ؛ چول کہ نماز زانس الطاعات و بہترین مردات ہے ، ایک واسطے سرور کو نین سلطانِ دارین صَلَّی الله تعالٰی عَلَیٰه وَسَلَّم ن ایو بَدر صدیّ رضی الله تعالٰی عَلَیٰه وَسَلَّم ، ایو بَدر صدیّ رضی الله تعالٰی عَنه کو مقدم فرمایا اور اِس امر کو ظاہر فرمادیا کہ شرف تقدیم ، ایو بکر دھنی مله تعالٰی عَنه کو مقدم فرمایا اور اِس امر کو ظاہر فرمادیا کہ شرف تقدیم ، ایو بکر دھنی مله تعالٰی عَنه کو ہے۔

#### ن اكده:

جناب مولى على كَرَ مَ اللهُ وَجْهَه ف فرمايا:

فَرَضِينَالِدُنْيَانَامَنُ رَضِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِدِينِنَا.

این، جس مخص سے دین کے بارے میں رسول الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّم خوش اور مطمئن تھے، ہم دنیا کے بارے میں اس سے راضی وخوش ہیں۔]

رَوَاهُ أَبُوعُمَرَ في الْإِسْتِيْعَابِ وَ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَلْرَكِ. هذا مقتبس من قرة العينين في تفضيل الشيخين (1)

<sup>(1)</sup> ـــ الاستيعاب في معرفة الأصحاب: باب عبد الله عبد الله بن أبي قحافة ، أبو بَكُر الصديق. رقيم (1633) .971/3 = قرقالعينين في تفضيل الشيخين: مملك ادّل ، م7

## مقدمه خامسه

ظیفہ راشد نی مکمی(1) ہے، اگرچہ مرتبہ رمالت سے فائز تہیں اور وہ نائب رمول وظل رسالت ہے۔ کمال آثار بدت وظل رسالت ہے۔ پس حاصل ہونا مشابہت تامہ کا، ساتھ انبیا واللہ کے، کمال آثار بدت بدایت اور اُس کے اقسام وشعب میں ضروری ہے؛ کیوں کہ وہ نائب رسول ہے اور نائب کمالاتِ نفسانی میں مشابہ نہ ہونا، اپنے منیب سے منافی حکمت ہے۔ پس نتجہ یہ نکلا کہ حاصل کمالاتِ نفسانی میں مشابہ نہ ہونا، اپنے منیب سے منافی حکمت ہے۔ پس نتجہ یہ نکلا کہ حاصل

وَوَرَدَفِى الْخَبَرِ: «لَوْ كَانَ بَعْدِي نَبِيَ لَكَانَ عُمَوَ بْنَ الْخَطَّابِ» أَخْرَ جَدَاليَّوْ مِذِي ُوالْحَاكِمْ [يَّيِّى، روايت بِمُ ہے: ( تَعْورصَلَّى عَلْنَهُ وَمَالَّمُ ارْثَاد فُرِماتے ہِمَن: ) اگر مِرے بعد كوكَى ثي بوت و وہ عمر بن خطاب ہوتے۔]

المستدرك على الصحيحين: كتاب معرفة الصحابة رضي الله عنهم,ومن مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرقم 4495\_92/3

احتراض: البنارجاب تماكه معرت عمر وصنى المفتعالى عنه اول طيفه موتع؟

چواب: حضرت عمر، الو بَمر دَحنِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهما الصّالَ نستَے؛ كول كر حضور صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْه وَسَلَّم كاار شَاوب:

«إِنَمَاجَمِيعُ حَسَنَاتِ عُمَرَ كَحَسَنَةٍ وَاجِلَةٍ مِنْ حَسَنَاتِ أَبِي بَكْرٍ»

[یعن، آپ صَلَی اللهٔ تَعَالَی عَلَیه وَسَلَم ف ارثاد فرمایا: عمری تمام نیکیال ابو بحری نیکیول علی ایک نکل کے برابرای ۔]

رَوَاهُرَذِيْنِ كَنَا فِي الْمِشْكَاةِ[كَتَابُ المناقب، باب مناقب أبي بكر وعمر رضي الدعنهما ، الفصل الثالث ، رقم 6068]٢ امت

اور ابو بكر صديق وضي الفتقالي عنه كااشبه بجنس رسول موتام مترحب ١٢ مند

مونا منصب نیابت انبیاء الله کا، بدون مشابهت تامه ساته انبیاء الله ک، غیر متصور اور منافی حکمت بدهذا مُلَخَصُ مِنْ مَنْصَبِ إِمَامَة.

#### مناكره:

واضح ہو کہ یہ اوصافِ مذکورہ خلافت ِراشدہ کے ہیں، جس کو خلافت علی منہاج النبوۃ و رخلافت ِرحمت کہتے ہیں، جس کی نسبت مروی ہے:

«الْخِلَافَةُ بَعْدِي ثَلَاثُونَ سَنَةً »رواه احمدوالترمذى وابو داؤ د (1)

[یعنی، دورِ خلافت میرے بعد تیس سال تک رہے گا۔]

يس ملك عضوض يعنى، بادشاه ظالم وجابرأس عضارج بين فاخفظ و لاتنس !

<sup>(1)</sup>\_\_:سنن الترمذي: أبواب الفتن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، باب ما جاء في الخلافة ، رقم 2226=سنن أبي داود: كتاب السنة ، باب في الخلفاء ، رقم 4647

# مقدمهسادسه

قائم مقام نبی کا، بعد نبی کے، وہ ہوسکتا ہے، جو ازروئے طبینت و خلقت کے، أقرب ال النّبوّة والرّسالة ہو اور ظاہر ہے کہ جو قرب حضرت صدیق المبردَضِی اللّهُ تَعَالَی عَنْه کو، معدنِ رسالت ہے ہے، وہ غیر کونہیں؛ لہٰذاوہی خلیفہ اور افضل البشر ہیں۔

#### ف اكره:

[علامه مم الدين محمر بن احمد انصاري خزرجي قرطبي لكصة بين:]

قال أبو عاصم النبيل: مَا نَجِدُ لِأَبِي بَكُو وَعُمَرَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهِما فَضِيلَةً مِفْلَ هَٰذِهِ ، لِأَن َ طِينَتَهُمَا طِينَةُ رَسُولُ اللهُ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّم. . . . وَقَالَ مُحَمَّدُ بَنْ هَذِهِ ، لِأَن َ طِينَتَهُمَا طِينَةُ رَسُولُ اللهُ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّم. . . . وَقَالَ مُحَمَّدُ بَنْ مِيرِيْنَ: لَوْ حَلَفْتُ حَلَقْ نَبِيّهُ مُحَمَّداً مِيرِيْنَ: لَوْ حَلَفْتُ حَلَفْتُ صَادِقاً بَاراً ، غَيْرَ شَاكُ وَلا مُسْتَفُن ، أَنَّ اللهُ مَا خَلَق نَبِيّهُ مُحَمَّداً مِيرِيْنَ: لَوْ حَلَفْتُ حَلَفْتُ صَادِقاً بَاراً ، غَيْرَ شَاكُ وَلا مُسْتَفُن ، أَنَّ اللهُ مَا خَلَق نَبِيّهُ مُحَمَّداً صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَم ، وَلا أَبَا بَكُو ، وَلا عُمَل ، إِلّا مِنْ طِينَةٍ وَاحِدَةٍ . قُلْتُ: وَمِمَّن خَلِقَ مِنْ تِلُكُ التُو بَهِ : وَمِمَّن خَلُق مِنْ تِلُكُ التُو بَهِ : وَيَمَن يَلُو السَّلَامُ . (تذكره قرطبى ) (1)

[یعنی،ابوعاصم نبیل فرماتے ہیں: ہم حضرت ابو بکر وعمر رَضِی الله تعالٰی عَنْهِ ما ک اس فضیلت کی مثل کسی کی فضیلت نہیں پاتے؛ کیوں کہ وہ ای مٹی سے پیدا کئے گئے ہیں جس سے نبی کریم صَلَّی الله تعَالٰی عَلَیٰهِ وَسَلَّم کا خمیر تیار ہوا۔امام محد بن سیر بن فرماتے ہیں:اگر میں اس بارے میں قتم کھاؤں تو وہ قتم تھی، کی اور ہر طرح کے شکوک وشبہات اور مستثنیات سے بالاتر ہوگی کہ الله تعالٰی نے اپنے نبی صَلَّی الله تعالٰی عَلَیٰهِ وَسَلَّم اور حضرت ابو بکر وعمر رَضِی الله تعالٰی عَلَیٰهِ وَسَلَّم اور حضرت ابو بکر وعمر رَضِی الله تَعَالٰی عَلْیٰهِ وَسَلَّم اور حضرت ابو بکر وعمر رَضِی الله تَعَالٰی عَلْیٰهِ وَسَلَّم فرماتے ہیں:) میں رَضِی الله تَعَالٰی عَنْهما کو ایک ہی خمیر سے تخلیق فرمایا ہے۔ (علامہ قرطبی فرماتے ہیں:) میں رَضِی الله تَعَالٰی عَنْهما کو ایک ہی خمیر سے تخلیق فرمایا ہے۔ (علامہ قرطبی فرماتے ہیں:) میں

<sup>(1)</sup>\_\_:التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة:باب ما جاء أن كل عبديذر عليه من تراب حفرته وفي الرزق والأجل، ص295\_297)

کہتاہوں: یہ وہی مٹی ہے جس سے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا تھا۔] [اور علامہ ابوالفداء اساعیل حقی حفی خلوتی فرماتے ہیں:]

فَذَهَبَ الْإِمَامُ مَالِكَ وَاسْتَشْهَدَ بِذُلِكَ وَقَالَ: لَا اَعْرِفُ اَكْبَرَ فَضْلِ لِآبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِىَ اللهُ تَعَالَى عَنْهِما مِنُ اَنَهُمَا خُلِقًا مِنْ طِيْنَةِ رَسُوْلِ اللهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِقُرْبِ قَبْرِهِمَامِنْ حَضْرَ قِالرِّوْضَةِ الْمُقَدِّسَةِ الْمُفَضَّلَةِ عَلَى الْأَكُو انِ بِأَسَرِهَا. (روح البيان)(1)

[الم مالک کا بھی یہی فرہب ہے اور آپ اس سے اِستشہاد کرتے ہوئے فرماتے ہیں: میں نہیں سمجھتا کہ ابو بکر وعمر رَضِی الله تعالٰی عنه ما کے لئے اس سے بڑا کوئی فضل وشرف ہوگا کہ ان کی تخلیق خمیر رسول عَلَیٰهِ السَّلَامُ سے ہوئی۔ اور یہی وجہ ہے کہ آن بھی وہ کا تنات کے افضل ترین مقام روضہ اقد س کے اندر قرب نبی کریم عَلَیٰهِ الصَّلَاهُ وَ التَّسْلِیٰم میں آرام فرماہوئے ہیں۔]

[حضرت فينخ اكبر محى الدين ابن عربي فرماتي بين:]

نُوْدِى - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فِي لَيْلَةِ إِسْرَائِهِ فِي اِسْتِيْحَاشِهِ بِلُغَةِ أَبِي بَكْرٍ فَأَنَسَ بِصَوْتِ أَبِي بَكْرٍ ، خُلِقَ رَسُوْلُ اللهِ - صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّم - وَأَبُوْبَكْرٍ مِنْ طِيْنَةٍ وَاحِدَةٍ . الخ (فتوحات مكيه) (2)

ایعن، حضور عَلَیْهِ السَّلَامُ کوشبِ معراج تیر کے وقت حضرت ابو بکر صدیق رَضِیَ اللهٔ تَعَالَی عَنْه کے لہد میں نداکی گئ؛ چنال چہ آپ عَلَیْهِ السَّلَامُ حضرت ابو بکر رَضِیَ اللهٔ تَعَالَی عَنْه کے لہد میں نداکی گئ؛ چنال چہ آپ عَلَیْهِ السَّلَامُ اور حضرت ابو بکر صدیق رَضِیَ اللهٔ تَعَالَی عَنْه کی آوازے مانوس ہوئے اور آپ عَلَیْهِ السَّلَامُ اور حضرت ابو بکر صدیق رَضِیَ اللهٔ

<sup>(1)</sup> \_: (روح البيان: ج8، ص237 بمورو نصلت زير آيت 10)

<sup>(2)</sup> ــ: الفتوحات المكية: الجزء الثاني تابع: الباب الثاني الفصل الاؤل الحروف المقدّسة ف: 360\_359/1\_687

تَعَالَى عَنْدايك، ى طينت بيداك كَرَ مُحَدِيل -] في الديلوى وَحْمَدُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْد فرمات بين:

فرمود حق تعالیٰ یامحمد چون خواستیم ما که کلام کنیم برادر ترا موسیٰ علیه السلام پس گرفت میبتے عظیم پرسیدم او را وا و ما تیل ایک یکو می السلام پس حاصل شد او را انس بذکر عصاوبحال خود آمد بمچنین تو ای محمد خواستم که انس گیری بآوازیار خود که پیدا کرده شده تو و وی ازبک طینت ووی انیس تست در دنیا و آخرت-(1)

[ینی، اے محد! جب ہم نے تمہارے بھائی موک ہے ہم کلام ہونا چاہاتوان پر ایک عظیم ہیت چھاگئی، اس وقت میں نے پوچھا: "اوریہ تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے اے مولی ؟" تو مولی کو ذکرِ عصاب انسیت حاصل ہوئی اوروہ اپنے سابقہ حال پر آگئے۔ ایسے ہی اے محد! ہم نے چاہا کہ تم انسیت حاصل کرو؛ اس لیے تمہارے رفیق ابو بکر کی آواز پیدا فرمائی، کول کہ تم اور ابو بکر دونوں ایک ہی طینت پر پیدا کئے گئے ہووہ دنیاہ آخرت میں تمہاراانیں ہے۔ خطاصہ یہ کہ حضور سرور کو نین سلطانِ دارین صَلَّی اللهٰ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ مَسَلَّم کا خمیر پُر تنویر اس جگا کے مواہ ہو کہ کی مٹی ہے۔ ہوں ایک جگا اب مز ارم بط انواز ہے۔ (مواہب لدئی) (2)

اور اُی طینت سے خمیر ہے صدیق اکبر رَطبی الله تَعَالٰی عَنْه کا،جو پہلوب پہلو حضور صَلَی الله تَعَالٰی عَنْه کا،جو پہلوب پہلو حضور صَلَی الله تَعَالٰی عَلَیْهِوَ سَلَم کے آرام فرماین۔

منائده:

<sup>(1)</sup> ــ: مدارج النبوة:باب پنجم در ذكر فضائل،وصل در رؤيت البي، 168/1.

<sup>(2)</sup>\_\_:المواهب اللدنية بالمنح المحمدية: المقصد الأول، [تشريف الله تعالى له صلى الله عليه وسلم]،46/1

اے حضرات اید وہ زمین مقدی ہے جو مرتبہ میں عرش آکری سے بھی برترب قال فی الدُر المنافظار:

فَإِنَّهُ أَفْضَلُ مُطْلَقًا حَتَّى مِنَ الْكَعْبَةِ وَالْعَرْشِ وَالْكُرْسِيَ. (1)

ایعی، وہ قطعہ زمین (جس سے آپ عَلَیٰہ الضّلاَةُ وَالسَّلاَمُ كَا جَسَم مبارک مس كُنْ موسے ہے، وہ قطعہ زمین (جس سے افضل ہے؛ يہال تک كه كعبه ، عرش اور كرى سے بجى -]

اورايياي ہے سيرتِ حلبي(2)

مناسک سندی (3)

جذب القلوب (4)

اور خصائص كبرىٰ (5)وغيره ميں۔

<sup>(</sup>١) \_\_: الدر المحتار شرحتنوير الأبصار وجامع البحار: كتاب الحج, باب الهدي, ص175

<sup>(2)</sup>\_\_:السيرة الحلبية/إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون: باب عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل من العرب أن يحموه ويناضروه على ما جاء به من الحق, 41/2 وايضاً: باب يذكر فيه مدة مرضه, وما وقع فيه, ووفاته صلى الله عليه وسلم التي هي مصيبة الأولين والآخرين من المسلمين, 518/3)

<sup>(3)</sup>\_:حاشية إرشاد الساري الى مناسك الملأ على القاري على المسلك المتقسط في المنسك المتوسط, لملاً على بن سلطان محمد القاري المكي المتقسط في المنسك المتوسط، لملاً على بن سلطان محمد القاري المكي الحنفي, وهو شرح للمنسك المتوسط المسمى لباب المناسك للملارحمة الله بن عبدالله السندي: بابزيارة سيد المرسلين, فصل اجمعوا على ان افضل البلاد مكة و المدينة زادهما الشرفا و تعظيماً على 582

<sup>(4)</sup> ــ: جذب القلوب الى ديار المحبوب: باب هشتم، ص115

<sup>(5)--:</sup> الخصائص الكبرى: بَاب الحَتِصَاصِه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بتفضيل بلديه على سَائِر الْبلَاد وَبِأَن اللهُ عَلَيْهِ وَسلم بتفضيل بلديه على سَائِر الْمُسَاجِد وَبأَن الْبَقْعَة الَّتِي دَفَن فِيهَا أَفْصَل مَن الْمُسَاجِد وَبأَن الْبَقْعَة الَّتِي دَفَن فِيهَا أَفْصَل مَن الْمُسَاجِد وَبأَن الْبَقْعَة الَّتِي دَفَن فِيهَا أَفْصَل مَن اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَرْضِ 551/2.

پی جوز مین مقدّ س عرش و کرس سے بھی افضل ہے اُس کے قرب میں حضرت مدیق اکبر رَضِیَ اللهٔ تَعَالٰی عَنْه اور فاروقِ اعظم رَضِیَ اللهٔ تَعَالٰی عَنْه کام قدِ انوار ہے۔اس سے بڑھ کراور کیا شرف ہوسکتا ہے!

## مقدّمهِسابعه

واضحرے کہ تخلیل نور صدیق اکبر رضی الله تعالی عند، عین پُرتو شمع رسالت ہے۔ روا الشافعی پاسنادہ کماسیاتی تفصیلہ۔

وَوَرَدُفِي الْآثَارِ:

.. فَخَلَقَ اللهَ تَعَالَى مِنَ الْقَطْرَةِ الْأُولَى أَبَابَكُرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَمِنَ الْقَطْرَةِ الثَّانِيَةِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَمِنَ الْقَطْرَةِ الثَّالِثَةِ عُثْمَانَ رضِيَ اللهُ عَنْهُ وَمِنَ الْقَطْرَةِ الرَّ ابِعَةِ عَلِيَا رَضِيَ اللهُ عَنْه. (دقائق الاحبار ومثله في درر الحسان) (1)

یہ صدیث پاک الفاظ و معنی کے فرق کے ساتھ اور کتب میں مجی مروی ہے، مثلا:

الرياض النصرة في مناقب العشرة على النالقاظ عمر وي ي:

عنانس بن مالك, قال: سمعت رسول الله -صلى الدعليه وسلم - يقول:

أُخْبرنِي جِبْرِيل أَن الله تَعَالَى لَما خلق آدم وَالْحُل الرَّوح فِي جسده أَمرنِي أَن آخذ تفاحة من المُجنَة وأعصرها فِي حِلهِ فعصرتها فِي فِيهِ فخلق الله من النقطة الأولى أنْت وَمن الثَّانِيّة أَبَا بكر وَمن الثَّالِثَة عمر وَمن الرَّابِعة عَضْمَان وَمن الْخَامِسة عليا فقال آدم يَا رب من هَوْلاء الله يَعالى: هَوْلاء خَمَسة الرَّابِعة عَضْمَان وَمن الْخَامِسة عليا فقال آدم يَا رب من هَوْلاء الله يَعالى: هَوْلاء خَمَسة أَشْياح من ذريتك وهم اكرم عِنْدِي من جميع خلقي أَي أَنْت آكرم الأنْبِياء وَالرسل و أهم أكرم أَتابِع الرسل فلمَا عَصى آدم ربه قَالَ يَارب بِحزمة أُولَبُك الْأَشْيَا خ الحمندة الذين فضلتهم إلا تبت علي فَتَاب الله عليْه.

الرياض النصرة في مناقب العشرة: القسم الأول: في مناقب الاعداد، الباب الرابع: فيما جاء محتضا

[لین، روایتوں میں آتاہے کہ:

... پھر اللہ تعالیٰ نے پہلے قطرہ سے حضرت ابو بکر ، دو سرے قطرے سے حضرت عمر، تیسرے قطرے سے حضرت علی رَضِی اللهُ تعالٰی عمر، تیسرے قطرے سے حضرت علی رَضِی اللهُ تعالٰی عَنْهُمْ أَجْمَعِيْن کو تخليق فرمايا۔]

الغرض! يارِغارِ پغيبر حضرت صديق إكبر رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْه كا، افضل البشر بعد الانبياء مونا، كتاب وسنّت واجماعِ امت سے ثابت ہے، جس كو جم مدلل ذكر كريں گے اور وہ دلائل فرداً فرداً فضليت بربر بانِ قاطع بيں، جيساكه اربابِ بصيرت مشاہده فرمائين گے۔ وَ الله الْمؤفِقُ وَ الله عَنْ وَعَلَيْهِ نَتَوَتَّ كُلُ وَ بِهِ نَسْتَعِيْنُ.

بالأربعة الخلفاء، 51/1

ادر دَيُمِيَّ:الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة: الْبَابِ الثَّالِث ،الْفُصَلِ الثَّالِث، 115/1

# البابالاقل

# وفيه فصول

واضح ہو کہ حضرت ابو بکر کاملقب بہ لقبِ صقر اِق ہونا، یہی ایک ایسا شرف ہے، جو افضل الدر جات بعد الا نبیاء ہے:

لِأَنَ ذَرَجَةَ الصِدِيْقِ أَفْضَلُ الدَّرَجَاتِ بَعُدَ الْأَنْبِيَاءِ. (الدرالازبرش ترت فقد اكبر) [يعن، كيول كه درجهِ صدّيق، انبياك بعد سب درجول سے افضل درجه ہے۔]
اور بيدا مرمحقّق ہے كه عهد رسالت ميں بين الصحابہ حضرت ابو بكر رَضِى اللهٰ تَعَالَى عنه بى بن الصحابہ حضرت ابو بكر رَضِى اللهٰ تَعَالَى عنه بى به لقب صديق مشهور ومعروف تھے۔ كمّا سَتَضِحُ مِنْ كُتُبِ الْفَرِيْقَينِ۔
فصل اقل: صديق كم تعدر يف مسين:

اَلصَدِیقُ: اَلْکَثیرُ الصِدُقُ، فِعِیٰلُ مِنَ الصِدُقِ. (تَفیرِ خازَن) (2)

یعن، صدّیق بهت زیاده راست باز اور سیچ کو کهتے بیل اور صدّیق، بروزنِ فعیل، مبالغه کا صیغہ ہے، صدق ہے۔

صِدِيق بسيار راست گو و لقب خليفه اول است. (منتخب اللغات)(3)

[يعن، بهت زياده راست باز اور بهت زياده چ بولنے والے كو صديق كتے ہيں اور يہ خليفه اول كالقب ہے۔]

وبغایت راست پندارنده سخن کسی را ولقب حضرت ابوبکر رضی الله

<sup>(1)</sup> ــ: الدرالاز هر في شرح الفقه الاكبر: تحت افضل الناس بعدر سول الله ... ص 30 بتغير

<sup>(2)</sup>\_\_: لباب التاويل في معاني التنزيل معروف به تفسير خازن: سوره النسا ، زير آيت ٢٩ ، 397/1

<sup>(3)</sup>\_\_:منتخب اللغات: باب الصادمع القاف، ص٢٦٥

عنه كه بر نبوة و معراج حضرت صلى الله عليه وأله واصحابه وسلم اول از ممه ايمان أوردند- (غياث)(1)

[یعنی، صدیق: کسی کے کلام کو انتہائی سیا جانے والااوریہ حضرت ابو بکرکا لقب ہے؛ کیوں کہ انھوں نے حضرت مصطفے صَلَی اللهٔ تَعَالَی عَلَیْهِ وَسَلَم کی نبوت اور واقعہ معراج کی سب سے پہلے تقدیق کی۔]

صدیق وہ ہے کہ اُس کی توتِ نظری انبیا کی قوتِ نظری کی طرح کامل ہو اور ابتداے عمرے دروغ و کلام دورویۃ سے پاک ہواور دین کے مقدّمہ میں اخلاص تمام رکھے، خطّ نفس کا اس میں اصلاً لگاؤنہ ہو، ظاہر وباطن کیسال ہو، تبرّے و لعنت سے دُور رہے، خواب کی تعبیر شھیک ٹھیک ٹھیک کے۔ (تفیر مظہر العجائب) (2)

اور کہا بعض نے کہ:

صدیق وہ ہے، جو صادق ہوازر وئے قول و فعل و دین وعقل کے۔ عُر فافر ماتے ہیں کہ:

صدیق وہ ہے کہ بذل کرے کو نین کورؤیتِ حق سجانہ و تعالیٰ میں مانند حضرت ابو بکر رَضِیَ اللهٔ تَعَالٰی عَنْه کے کہ جب رسول اللہ صَلَّی اللهٔ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَ آلِهِ و سَدَ جَسْرِ جِیشِ عسرت میں اُن سے بوچھا:

> «مَاأَبْقَیْتَلِنَفُسِک؟»[الشِیالِیُ کے کیا چھوڑاہے؟] قَالَ:اَللهُ وَرَسُولَهُ [عرض کیا:الله اوراس کے رسول کو۔](3)

<sup>(1)</sup> \_\_:غياث اللغات: جددوم. باب الصاد، فصل صاد مهمله مع دال مهمله. ص 6 (2) \_\_: تني مظهر التحائب:

<sup>(3)۔۔:</sup> یہ حدیث سنن ابو واؤد وغیرہ میں مروی ب،البتہ الفاظ «ما أَبَقیْت لِأَهْلِك؟» كے ہیں، ديكھے:سن ابو داؤد: كتاب الرحصة في ذلك، رفه 1678

#### ناكره:

موافق تعریفِ فد کورہ بالا کے شیعہ جناب مولیٰ علی گرَمَ اللهٰ وَجْهَهٔ کو صدیق نہیں ثابت کرسکتے؛ کیوں کہ بقولِ شیعہ جناب امیر میں یہ اُوصاف نہ تھے، نہ ہمیشہ وہ سی ہو۔ لتے تھے، بلکہ عمر بھر تقیہ کیا، ظاہر اُن کا باطن کے خلاف رہا۔ نَعُوْ ذُبِاللهِ مِنْهَا۔۔ فصل دوم:

فصل دوم:

عهدِرسالت مآب بین حضرت ابو بکر بی بلقبِ صِدّیق، مشہور و معروف ہے:
تحتِ آب کر بہ ﴿ مِنَ النّبِینَ وَالصِّدّینَ قِیْنَ ﴾ [النسا: 19] مفترین لکھے ہیں کہ:
مراد صدیقین سے اس آیت میں افاضل اصحاب رسول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلَّم
ہیں جیسے ابو بکر رَضِیَ الله تَعَالَى عَنْه، اس واسطے کہ نام رکھا گیا اُن کا صدّیق اس امت
میں۔وَهُوَ أَفْضَلُ أَتُبَاعِ الرُّسُلِ یعنی، وہ تمام رسولوں کے تابع داروں میں افضل ترین ہیں۔
میں۔وَهُوَ أَفْضَلُ أَتُبَاعِ الرُّسُلِ یعنی، وہ تمام رسولوں کے تابع داروں میں افضل ترین ہیں۔
وَقِیْلَ: المُوادُ بِالنّبِیِیْنَ هُنَا مُحَمَّد صَلَّى الله علیه وسلَم وَبِالصَدِیْقِیْنِ أَبُو بَکُر

وَبِالشَّهَدَاءِ عُمَرُ وَعُنْمَانُ و عَلَى وَبِالصَّالِحِيْنَ سَائِزُ الصَّحَابَةِ (خازن) (1)

[یعن، یہ بھی قول ہے کہ یہاں ﴿النَّبِیْنَ ﴾ ہے حضورا کرم صَلَّی الله تَعَالَی عَلیه وَسَلَم، ﴿الصِّیْرِیْقِیْنَ ﴾ ہے حضرت ابو بکر، ﴿الشُّهَدَآءِ ﴾ ہے حضرت عمروعمان وعلی الله تَعَالَی عَنْهُمْ آجُمَعِیْنَ مراد ہیں۔]

اور ﴿الصَّلِحِیْنَ ﴾ ہے جملہ صحابہ کرام دَضِی الله تَعَالَی عَنْهُمْ آجُمَعِیْنَ مراد ہیں۔]

کہامفرین نے ﴿ وَالَّیٰ یُ جَاّء بِالصِّدُقِ ﴾ ہے مراد حضور عمرورعالم صَلَّی الله تَعَالَی عَنْهِ عَنْهِ وَسَلَّم اور ﴿ وَصَدَّقَ بِهِ ﴾ ہے مراد ابو بکر صدیق دَضِی الله تَعَالَی عَنْه عَنْهِ وَسَلَّم اور ﴿ وَصَدَّقَ بِهِ ﴾ ہے مراد ابو بکر صدیق دَضِی الله تَعَالَی عَنْه

(1) منظر التأويل في معاني التنزيل، معروف به تغيير خازن: سوره النبا، زير آيت ١٠٦٩. 397.

بير\_(خازن،حيني،معالم)(1)

روایت ہے کہ تحقیق حضرت سیدنامولی علی کَوَمَ اللهٔ وَ جُهَهٔ نے اس آیت کی تغیر میں رمایا:

﴿وَالَّذِى جَاْءَ بِالْحَقِّ﴾ هُوَ مُحَمَّد وَالَّذِي ﴿صَدَّقَ بِهَ ﴾ أَبُوْبَكُر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه.(رواهرزينوابنعساكر(2)

[يعن، ﴿ وَالَّذِي جَاءً بِالْحَقِ ﴾ ہے، نبی کریم صَلَی الله تَعَالَی عَلَيْهِ وَسَلَم اور ﴿ صَلَّ قَالُی عَلَيْهِ وَسَلَم اور ﴿ صَلَّ قَالُی عَنْهُ مِر او بین ۔].

اور کہا این عساکر نے: اس روایت میں جو «بِالْحَقِ» ہے، اُمید ہے کہ یہ قراءت مضرت علی دَ ضِی الله تَعَالَى عَنْه کی ہے۔ فصل معمد،

اِس بیان میں کہ اللہ تعالی نے بواسطہ جبریل، بزبان سرورِ عالم صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیٰهِ وَسَلَّمِی ابو بَر کالقب "صدیق" رُکھا:

روایت بن ال بن سره سے که:

میں نے چفرت علی دَضِی اللهُ تَعَالَی عَنْه ہے کہا کہ اے امیر المومنین! ابو بکر دَضِی اللهُ تَعَالَی عَنْه ہے کہا کہ اے امیر المومنین! ابو بکر دَضِی اللهُ تَعَالَی عَنْه کی ہمیں خبر دیجئے؟ فرمایا: وہ ایسے شخص تھے کہ حق سحانہ نے حضرت جبر کیل و محد عَمَلْی عَنْه کی ہمیں خبر دیجئے؟ فرمایا: وہ ایسے شخص تھے کہ حق سحانہ نے حضرت جبر کیل و محد عَمَلْی عَنْهُ مِالْ الْحَمَالُ اللهُ کَا رُواہ الحا کم باسادِ جبیر) (د) عَلَیْهِ ما الصَّلَا الْحَمَلُ اللهُ عَلَیْهِ ما الصَّلَا اللهُ اللهُ عَلَیْهِ ما الصَّلَا اللهُ اللهُ عَنْهُ عَلَیْهِ ما الصَّلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهِ عَلَیْهِ ما الصَّلَا اللهُ اللهُ

<sup>(1)</sup>\_.:لباب التأويل في معاني التنزيل،معروف به تنغير خازن:سوره الزمر،زير آيت 58/4،۳۳= تغيير قادري ترجمه اردو تغيير حيني: سوره الزمر،زير آيت 348/2،۳۳

<sup>(2)</sup>\_:تاريخدمشق:حرفالعين،رقم30،3398 438/3398

<sup>(3)</sup>\_\_: المستدرك على الصحيحين: كتاب معرفة الصحابة رضي الاعنهم، أبو بكرين أبي قحافة رضي الدعنهم، أبو بكرين أبي قحافة رضي

روایت ہے ابو یکی سے کہ میں نہیں شار کر سکتا کہ کتنی مرتبہ سنا میں نے دھرت ملی روایت ہے ابو یکی سے دھرت ملی رضی الله تعالٰی عَنْه کو منبر پر فرماتے ہوئے کہ بے شک الله تعالٰی عَنْه کو منبر پر فرماتے ہوئے کہ بے شک الله تعالٰی عَلَیٰهِ وَ سَلَم کے ، صدیق۔ (رواہ الدار تطنی والحاکم) (۱)

روایت ہے علیم بن سعد سے کہا کہ سنامیں نے حضرت علی زضبی الله تعالٰی عنه کو، به قسم فرماتے عصے کہ البتہ نازل کیا اللہ تعالٰی نے نام ابو بکر زضبی الله تعالٰی عنه کا، آسان سے، صدیق۔(رواہ الطبرانی بسند صحیح و کذافی تاریخ انخلفام) (2)

روایت کی "وینوری" اور "ابن عساکر" نے شعی سے، کہا کہ:

خاص کیا اللہ تعالی نے ابو بکر رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْه کو چار خصلتوں سے کہ نہیں وہ فرصیت تھی کی نہیں وہ خصوصیت تھی کسی میں۔ نام رکھا ان کا صدیق اور سوائے اُن کے کسی کا نام صدیق نہیں رکھا۔الخ (تاریخ الخلفاء)(3)

روایت کی سعید بن منصور نے اپنی "سنن "میں الی وہب مولی ابو ہریرہ رَضِی الله تَعَالَی عَنه ہے ، کہاراوی نے:

جب کہ واپس ہوئے رسولِ خداصَلَی الله تعالٰی عَلَیٰهِ وَسَلَم معراج ہے اور مقام ذی طوی میں آئے تو حضور سرورِ عالم صَلَی الله تعالٰی عَلَیٰهِ وَسَلَم نے فرمایا کہ اے جرائیل! میری قوم میری تعدیق نہ کرے گی، تو حضرت جرائیل عَلَیٰهِ السّلَام نے فرمایا کہ تعدیق میری قوم میری تعدیق نہی اور وہ صدیق بیں۔ (وَوَصَلَهٔ الطّبَرَانِیَ فِی الْأَوْسَطَعَن أبی و هبعن

<sup>(1)--:</sup>المستدرك على الصحيحين: كتاب معرفة الصحابة رضي الدعنهم، أبو بكر بن أبي قحافة رضي الدعنهم، أبو بكر بن أبي قحافة رضي الدعنهما، رقم 4405

<sup>(2)--:</sup>المعجم الكبير:نسبة أبي بكر الصديق، رقم55/14،1=تاريخ الخلفاء:الخليفة الأول: ابو بكر الصديق رضى الدعنه، فصل: في اسمه ولقبه، ص28

<sup>(3)--</sup>تتاريخ الخلفاء: ابو بكر الصنديق رضي المدعنه، ص50

أبي هزيزة. صواعق محرقه) (1)

روایت ہے کہ ربیعہ اسلمی ہے، حضور سرور انبیا عَلَیْدِ التَّبِعِیَّةُ وَ الفَنَائِ فَرمایا: يَار بِيعَة مَالَكُ وَ الصديق. الحديث

[ا ے ربیعہ اِتمہار ااور صدیق کا کیا معاملہ ہے۔]

یہ ایک طولانی حدیث کا مکڑاہے جس کو امام احمد رَ حْمَهُ اللهِ تَعَالَی عَلَیْه نے بسنرِ حسن روایت کیاہے۔(صواعق)(2)

(1)\_\_:المعجم الأوسط: باب الميم من اسمه: محمد، رقم 7173-166/7=الصواعق المحرقة: الباب الثالث، الفصل الثاني، 201/1

(2) ...: صواعق محرق من تضيائي مديث إلى العراح : أخرج أخمد بسند حسن عن ربيعة الأسلبي، قال : جرى بيني وَيَين أبي بكو كَلَام ، فَقَالَ لي كلمة كوهتها وَنَدم ، فقالَ لي : يَا ربيعة! رد علي مثلها خنى يكون قصاصا ، فقلت : لا افعل ، فقالَ أبو بكو : لتقولن أو الاستعدين عَلَيْك وَسُول الله صلى الله عليه وَسلم ، قلت : مَا أَنا بفاعل ، فَانْطَلق أبو بكو إلَى النّبي صلى الله عَلَيْه وَسلم فَانْطَلقت اتلوه و جاء النّاس من اسلَم ، فقالُوا : رحم الله أبّا بكو أي شيء يَسْتغدي عَلَيْك وَهُوَ الّذِي قَالَ لَك مَا قَالَ ، فقلت : أتذوون من هذا اسلَم ، فقالُوا : رحم الله أبو بكر ، هَذَا ذُو شيبة المُسلمين ، إيّا كُمْ الا يلتفت فيراكم تنصروني عَلَيْه فيغضب ، فيأتي وَسُول الله صلى الله عَلَيْه وَسلم فعد له فيغضب ، فيأتي رَسُول الله صلى الله عَلَيْه وَسلم فعد له فيمن الله والمنافق أبو بكر وتبعته وحدي حَتَى أتَى رَسُول الله صلى الله عَلَيْه وَسلم فعد له المخديث حَمّا كَانَ فَرفع إلَى وَاسم فعد له الله والمه عَلَيْه وَسلم فعد الله عَلَيْه وَسلم فعد الله عَلَيْه وَسلم فقالَ وسلم الله عَلَيْه وَسلم فقالَ لي كلمة كرهتها فقالَ لي قل لي كَمَاقلت لك حَتَى يكون قصاصافا بيت ، فقالَ وَسُول الله ملى الله عَلَيْه وَسلم فقالَ لي كلمة كرهتها فقالَ لي قل لي كَمَاقلت لك حَتَى يكون قصاصافا بيت ، فقالَ وسول الله صلى الله عَلْه وسلم فقالَ إلى الله والله كَمَاقلت أناب كر ، فقلت : غفو الله لك يَا أبا بكر وسلم : أحل ! لا ترد عَلَيْه وَلَي وَلَى قل : غفو الله لك يَا أَنا بكر ، فقلت : غفو الله لك يَا أَبا بكر .

روایت ہے ابوہریرہ سے ، کہا کہ فرمایار سول اللہ صَلَّی اللهٰ تَعَالٰی عَلَیٰهِ وَ آلِهِ وِ سَلَّم نے: جب معراج ہوئی مجھ کو، توہر آسان پر پاتا تھا میں نام اپنا، محدر سول اللہ وابو بکر الصدیق رَضِیَ اللهٰ تَعَالٰی عَنْد (رواہ ابو یعلی الموصلی) (1)

اور ایک بی روایت ہے ابن عباس و ابن عمر و ابوسعید و ابو درداء رُضِیَ الله تَعَالَی عَنْهم عنهم اور ایک بی روایت ہے اللہ تعالَی عَنْهم سے اور سب اسانیداس کی ضعیف ہیں ؛لیکن ہر ایک روایت دوسری کی مؤیّد ہے ؛لہذا بحیثیت مجموعی درجہ حسن کو پہنچے گی۔ (صواعق محرقہ) (2)

روایت ہے کہ فرمایار سولِ خداصَلَی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَم نے کہ میں اور ابو بکر و عمّان و علی رَضِی اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمُ انوار شے دائے جانب عرش کے، حضرت آدم کی

والا نیم، دعرت ابو بکر وضی الله تعالی عند، نی کریم صَلَی الله تعالی وَسَلَم کی پاسگ اور میں بھی ان کے بیجے بیجے وہاں گیااور قبیل اسلم کے لوگ بھی آگے اور بھے گئے: الله تعالی ابو بکر وضی الله تعالی عند پر حم کرے، وہ کس معلے میں آپ کے خالف مد وطلب کرنے جارہ ہیں؛ حالال کہ انہوں نے بی آپ کہا ہے جو کہا ہے؟ میں معلے میں آپ کے خالف مد وطلب کرنے جارہ ہیں؛ حالال کہ انہوں نے بی آپ ان کی طرف کوئی متوجہ نے کہا تہمیں بتا ہے یہ کون ہیں؟ یہ ابو بکر ہیں، ٹائی اثنین ہیں اور مسلمانوں کے بزرگ ہیں، ان کی طرف کوئی متوجہ نہو، اگر انہوں نے دیکے لیا کہ تم ان کے خلاف میری مدو کررہ ہو وہ وہ ناراض ہو جا کیں گے اور ان دونوں کی ناراضگی کی وجہ سے اللہ تعالی تاراض ہو جا کیں گے اور ان دونوں کی ناراضگی کی وجہ سے اللہ تعالی تاراض ہو جا کی گا ور ان دونوں کی ناراضگی کی وجہ سے اللہ تعالی تاراض ہو جا کی گا ور رہید جا ہیں؛ ہیں کہا: والی سے جات میں اور حضر سے ابو بکر وضی الله تعالی علیہ واتعہ ہوا تعاویہ حضور تشر یف صَلَی الله تعالی علیہ وَ سَلَم عَنہ نے جی واقعہ ہوا تعاویہ حضور نے سر اٹھا کر میری طرف و کھا اور معرب ابو بکر وضی الله تعالی عند نے جی واقعہ ہوا تعاویہ اس کے، حضور نے سر اٹھا کر میری طرف و کھا اور بات کہا ہوا گا کہا معالمہ ہے ؟ میں نے عرض کی: حضور اس اس طرح واتعہ ہوا تعاویہ بوجہ بھی ہی ایک بات کہد اور جیسی میں نے بھے ایک ایک بات کہد اور جیسی میں نے بھے ایک ایک بات کہد اور جیسی میں نے بھی ایک ایک بات کہد اور جواب نہ و بھی معاف بھی ہیں ہے کہا: ان وبکر اللہ تعالی تجھے معاف کرے، تو میں نے کہا: اے ابو بکر اللہ تعالی تجھے معاف کرے والے اللہ کی المحاف المائی المحاف المائی المحاف المحوقة اللہ المحاف المحوقة المحوقة المحوقة اللہ النائی المحاف کرے والے دورالمحافق المحوقة المحوقة المحوقة الباب النائی المحاف کرے، تو میں نے کہا: اے ابو بکر اللہ تعالی تحقی معاف فرائے۔ (المحافق المحوقة المحوقة اللہ المحاف المحاف کرے والے المحاف الم

<sup>(</sup>۱) ــ:مسندأبي يعلى:مسندأبي هريرة ، رقم 11، 6607 488/

<sup>(2) -- :</sup> الصواعق المحرقة: الباب القالث ، الفضل الفاني ، 210/1

پیدائش سے ہزار برس پہلے (الی قولہ)، پھر چُن لیااللہ تعالیٰ نے اُن کو میرے لئے اصحاب،
پیدائش سے ہزار برس پہلے (الی قولہ)، پھر چُن لیااللہ تعالیٰ نے اُن کو میرے لئے اصحاب،
پیس کیا ابو بکر کو "صدیق" اور عمر کو "فاروق"۔ الجدیث (رواہ الحافظ عمرو بن محمر بن خفر ملانی
سیر تدان الثافعی روی بسندہ۔ صواعق) (1)

روایت ہے کہ حضرت عمر رَضِی الله تعالٰی عنه کے سامنے ایک جماعت آئی، اُن مِن ایک شخص سے آپ نے فرمایا کہ اگلی کتابوں میں کیایاتے ہو؟ کہا کہ «خلیفة النبی صَلَّی الله تعالٰی عَلَیٰہوَ مسَلَّم صدیقه» (اخرجه ابن عساکر عن ابی بکرة) (2)

## منائره:

ال روایت سے معلوم ہوا کہ کتبِ ساوی میں بھی حضرت ابو بکر رَضِیَ اللهُ تَعَالَی عَنه کا لقب" صدیق" نذکورہے۔

اور حدیث اُحد میں ہے کہ حضور سرور کو نین صَلَی الله تَعَالَی عَلَیْهِ وَسَلَمَ نَ فرمایاکہ الله تَعَالَی عَلَیْهِ وَسَلَمَ نَ فرمایاکہ اے بہاڑ! بِل مت! کھر جا! جزای نیست کہ تجھ پر نی ہے اور صدیق اور شہید۔(رواہ احمد وابخاری والتر فدی وابو حاتم عن انس) (3)

اور ایسا بی قصہ ہے جبل ثبیر کا۔ (رواہ التر مذی والنسائی والدار قطنی عن عثان رَضِیَ الله تَعَالَى عَنْه )(4)

<sup>(1)</sup>\_.: الصواعق المحرقة: الْبَاب الثَّالِث، الْفَصْل الثَّالِث، 1/236

<sup>(2)</sup>\_\_:تاريخ دمشق: حرف العين، عبد الله ويقال عتيق بن عثمان بن قحافة\_\_\_, رقم 3398\_30/30

<sup>(3)</sup>\_\_:صحيح البخاري: كتاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بَابُ مَنَاقِبِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَبِي حَفْصِ القُرَشِيَ الْفَعَنَا، رقم 3686

<sup>(4)</sup>\_\_: سنن تُرَدْى مِن بَهُ حَضرت عَنّان عَنْ وَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْه فُراتِ بِينَ: أَنَّ وَسُولَ اللهِ صَلَى اللهَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ كَانَ عَلَى ثَبِيرِ مَكَةً وَمَعَهُ أَبُو بَكُرٍ وَعُمَزُ وَأَنَا فَتَحَرُّ كَ البَعِبُلُ حَتَى تَسَاقَطَتْ حِجَاوَ تُهُ بِالحَضِيضِ قَالَ: فَرَكَضَهُ بِرِ جَلِهِ وَقَالَ: اسْكُنْ ثَبِيرُ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِي وَصِلِيقُ وَشَهِيدَانِ؟

یعنی، رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مك يهار عمر يرت اور آپ ك ساتھ حضرت ابو بكر، عمر اور ش

اور ایسانی قصہ ہے جبل حراکا۔ (رواہ مسلم عن ابی ہریرہ) (1)

الغرض اس قتم کی روایتیں کتب احادیث میں بکثرت ہیں، جن کا اِستقعاد اِحصا مجھ کترین خلائق تھیل البضاعت سے عمیر و دشوار ہے اور جو پکی ندکور ہوا، طالب حق، نیز میرے ملامد کے لئے کافی ہے۔ اب چندروایتیں اس مضمون کی کتب شیعہ سے نقل کرتا

فسسل پیسادم:

روايات ازكتب شيعه: .

علامہ طبری آیہ کریمہ ﴿وَالَّذِیْ جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهَ ﴾ کی تغیر مَی ابو المعالیہ اور کلین سے لکھتے ہیں:

جو آیاساتھ صدق کے، مراواس سے رسولِ خداصَلّی اللهٔ تَعَالٰی عَلَیٰهِ وَسَلَّم بِن اور

ته قرید از نام بیال تک کراس کے بی پھر بیچ کمائی بی گرے اور سول الله صَلَى الله عَلَيه وَ سَلَمَ نے اے اسے ور سے اور ایک نی ایک صدیق اور دو شہید ایں۔

سنن الحومذي: أبواب المناقب عن رسول اله صلى الدعليه وسلم، باب في مناقب عثمان بن عفان ومني الصعنه وقع 3703

(1)كَد: حَرْت الِهِ بِرِير مِوَصِّى المُتَ تَعَالَى عَنْه فرماتے ہِں: أَنَّ رَمنولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ مَلَّمَ، كَانَ عَلَى حِرَاءٍ هُوَ وَلَيُو بَكُمٍ، وَعُمَنَ وَعُفْمَانَ، وَعَلَى وَطُلْحَهُ، وَالزُّبَيْنُ، فَتَحَوَّ كَبُ الفَّخْرَةُ، فَقَالَ رَمنولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «العَلَافَمَا عَلَيْك إِلَّا لَهِيَ، أَوْ صِلِيقَ، أَوْشَهِيذَ»

صحيح مسلم: كعلب فضائل الصحابة وضي الصنعالى عنهم، باب من فضائل طلحة، والزبير وضي الله عنهما يدقم 2417

جس نے تصدیق کی اُن کی، مر او اُس سے ابو بکر زَ صنبی اللهٔ تُعَالَی عَنْه ہیں۔ (جمع البیان) (۱)

روایت ہے، کس نے حضرت امام با قر زَ صنبی اللهٔ تُعَالَی عَنْه سے بوج ماکہ کلوار کے تبنی علیہ کرنا درست ہے یا نہیں؟ جناب امام نے فرمایا کہ ہاں! اس لئے کہ ابو بکر معدیق نے ابنی معدیق ۔ تب ایسا کہتے ہیں؟ یعنی، معدیق ۔ تب ایسا کہتے ہیں؟ یعنی، معدیق ہیں، تبن تلوار کے قبضہ پر چاندی کا حلیہ کرایا تھا۔ اس کہاراوی نے: آپ ایسا کہتے ہیں؟ یعنی، معدیق ہیں، تبن حضرت امام اُجھل پڑے ابنی جگہ سے اور فرمایا کہ ہاں! وہ صدیق ہیں، ہاں! وہ صدیق ہیں، ابنی جگہ سے اور فرمایا کہ ہاں! وہ صدیق ہیں، ہاں! وہ صدیق ہیں، تبن مرتبہ۔ جونہ صدیق کہان کو، تو خدا تعالی نہ تصدیق کرے اُس کی دنیا و آخرت ہیں۔ (کشف

### منائده:

اکابرین شیعہ کے نزدیک بیر کتاب معتمد علیہ ہے۔ چنال چہ صاحب "استقعا "کھنے ہیں:

آنچه در کشف الغمه مذکور است آنرا ابل حق بهم قبول می سازند وبر وانکار نمی پروا زند (استِقما)(3)

[یعنی، 'کشف الغمہ "میں جو کچھ مذکور ہے اال حق (شیعہ) کے نزدیک مقبول ہے اور اس پر انکار کی پرواہ نہیں کرتے!]

روایت ہے فضیل سے کہ سنامیں نے ابوداؤدسے، صدیث بیان کی مجھ سے بریدہ اسلی روایت ہے فضیل سے کہ سنامیں نے رسول اللہ صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم ہے، وَضِیَ اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم ہے، فرمایا کہ:

<sup>(1)</sup>\_:مجمع البيان في تفسير القران: سوروالزمر، زير آيت ١٩٠٨/ 333

<sup>(2)</sup>\_: كشف الغمة في معرفة الأنمة: الجزء الثاني، باب ذكر الإمام المحامس أبي جعفر محمد بن على بن الحسين بن على بن الحسين بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب، ص 147

<sup>(3)</sup>\_\_:استقصا:

جنت تین مخصول کی مشاق ہے،اتنے میں ابو بکر رَضِیَ اللهٔ تَعَالٰی عَنْه آئے تولوگوں نے اُن سے کہا کہ تم صدیق اور ثانی اثنین فی الغار ہو، تم حضرت سے بوچھو کہ وہ کون لوگ ہیں۔(منچ القال) (1)

#### سائره:

ال روایت سے معلوم ہوا کہ بین الصحابہ صدیق کے لقب سے حضرت ابو بکر ہی معروف تھے۔فَتَدَ بَیو !

روایت ہے حظرت علی رضی اللہ تعالٰی عندہ کہ میں نی صَلَی اللہ عَلَیٰهِ وَسَلَم کے ساتھ جبل حرایر تھا کہ ناگہاں پہاڑنے حرکت کی، تو حضرت صَلَی اللہ تَعَالٰی عَلَیٰهِ وَسَلَم نے فرمایا: کھہر! یس شخصین کہ نہیں ہیں تجھیر گرنی، صدیق اور شہید۔ (احتجاج طبری) (2) فرمایا: حضرت امام جعفر صادق نے: ولدنی آبو بکر مرَ تَیْنِ (کشف النمہ) وکذا فی صواعق محرقہ (3)

#### مناكره:

حضرت الم موصوف کی والدہ معظمہ فروہ بنتِ قاسم بن محد بن ابی بکر صدیق رضی الله تعالٰی عَنهم بیں اور قاسم بین، آپ کے نانا کی مال اسما بنتِ عبد الرحمٰن بن ابو بکر رَضِی الله تعالٰی عَنهم بیں اور قاسم کی آپ نے فرمانیا:

وَلَدَني أبو بكر الصديق مَزَ تَينِ. (طبقات الحفاظ للذنبي وطبقات المناوى) (4)

<sup>(1)</sup> ـــ:منهج المقال:

<sup>(2)</sup>\_:الاحتجاج للطبرسي:احتجاجه عليه السلام على اليهود من احبارهم ممن قرا الصحف والكتب.....288/1

<sup>(3)</sup>ســـالصواعق المحرقة: الجاب الثاني، 156/1

<sup>(4)</sup> ــ: تذكرة الحفاظ: الطبقة الخامسة، رقم 162 ـ 9/ 5/1,5/ = الكواكب النرية في تراجم السادة الصوفية/الطبقات الكبرى: الطبقة الثانية، رقم 77-249/1

روایت ہے کہ جناب امیر زضی اللہ تعالٰی عنه نے لوگوں سے بوچھا:

من أشجع الناس؟

كون سب سے زيادہ شجاع ہے؟

لوگوںنے کہا:انت، آپ۔

فقال ذلك أبوبكر الصديق رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْد الحديث

تو فرمایا آپ نے کہ وہ ابو بکر صدیق ہیں۔ (آخوج الا نواد فی مسندہ (ومایا روایت ہے: حضرت امام دین العابدین دوایت ہے: حضرت امام جعفر صادق عن ابیہ ، ایک شخص آیا حضرت امام دین العابدین علی بن حسین دَضِی الله تَعَالَی عَنْهُمْ کے پاس اور عرض کی کہ خبر دیجئے مجھ کو ابو بکر دَضِی الله تَعَالَی عَنْهُ کی۔ فرمایا جناب امام نے کہ صدیق کی خبر ؟ پس کہا اُس نے کہ آپ اُن کو صدیق فرماتے ہیں؟ فرمایا حضرت نے کہ روئے جھے کو تیری مال!نام رکھا اُن کا صدیق رسول اللہ فرماتے ہیں؟ فرمایا حضرت نے کہ روئے جھے کو تیری مال!نام رکھا اُن کا صدیق رسول اللہ صدائی مالیہ تعالَی عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَسَلَم نے اور مہاجرین و انسار نے۔ الحدیث (رواہ الدار قطنی صواعت محرقہ) (2)

شه:

جناب امير رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فَ اللهِ بَعْضَ خطب مِن قرمايا: أَنَاصِدِيْقُ الْأَكْبَرِ أَنَافَارُ وَقُ الْأَعْظَمِ.

[معن، من بي صديق اكبر مول، من بن فاروق اعظم مول]

رفع:

اے عزیز میرے! چیم ماروش وول ماشاد-امنّا وصدّفنا-اس میں کھھ مٹک نہیں کہ

<sup>(1)</sup> ــ: أخرج الانوارفي مسنده (وصايا ضيفني)

<sup>(2)</sup>\_:الصواعق المحرقة: الْبَاب الأول، خَالِمَهُ تعت الْفَضل الْخَامِس، 156/1

آپ اپنے زمانہ کے صدیق اکبر اور فاروقِ اعظم رَضِی اللهٔ تَعَالٰی عَنْهِ ما تھے، سویہ بھی باصول اللہ سنت والجماعت، مگر حضراتِ شیعہ اپنے اصولِ مذہب کی بنا پر کسی جزوِزمانہ کے لئے بھی آپ کو صدیق اکبر رَضِی اللهٔ تَعَالٰی عَنْه اور فاروقِ اعظم رَضِی اللهٔ تَعَالٰی عَنْه نہیں ثابت کر سکتے ؛ کیول کہ باصولِ شیعہ جناب امیر رَضِی اللهٔ تَعَالٰی عَنْه پر صدیق و فاروق کی تعریف صادق نہیں آتی۔ وإذ لیس فلیس.

الغرض! در صورتِ تسلیم ہمارا کوئی ضرر نہیں، آپ اگر اپنے زمانہ کے صدیقِ اکبر اور فاروقِ اعظم تھے تو ہمارے مقصد کو مخل نہیں۔

ائن ماجہ میں ہے کہ حضرت علی رَضِیَ اللهٔ تَعَالٰی عَنْدنے فرمایا: میں صدیق اکبر ہوں،نہ کے گائے کو کوئی صدیق بعد میرے، مگر کذاب۔(1)

#### منائره:

آپ نے بعد اپنے کی قید لگائی، اپنے قبل کونہ فرمایا -فصخ ما قلنا- ؛ کیول کہ جب ہم روایت و درایت پر نظر کرتے ہیں، تو مجرد آپ کاکلام پاتے ہیں، نیز زمانہ رسمالت و زمانہ شیخین میں آپ اس لقب سے مشہور و معروف نہ تھے اور حضرت ابو بحر رَضِی الله تَعَالَی عَنه کام تریق مونا، نزول و کی، بواسطہ جر سکل، بزبانِ و کی ترجمان خیر الانام صَلَّی الله تَعَالَی عَلَیٰهِ وَسَلَّم بین الصحابہ مشہور و معروف۔ کَمَاعَرَفْتَ

بمیزانِ نظر حسن ترا با ماہ سنجیدم میانِ این و آن فرقِ زمین و آسمان دیدم [میزانِ نظر میں تیراحس چورہویں کے چاندے بھی زیادہ ہے، میں تیرے حس

<sup>(1)---</sup>نسن ابن ماجه: باب في فضائل أصحاب رسول الدصلى الدعليه وسلم، فضل علي بن أبي طالب رسول الدعليه وسلم، فضل علي بن أبي طالب رسي الدعنه، رقم 120

اور جاند کے مابین میں زمین و آسان کا فرق دیکھتا ہوں۔]

پی جب که حضرت ابو بکر رَضِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْه کاصدّ لِیّ اکبر مونا، بدلاکل قاطعه، بوجهِ اتم ثابت موکیا، تو ماہرین علم پر مخفی نہیں که وہی افضل البشر بعد الا نبیاء ہیں؛ لِأَنَّ دَرْجَهُ الصِّدِیْقِ أَفْصَلُ الدَّرْجَاتِ بَعْدَ الْأَنْبِیَاءِ. (الدرالازمر) (1)

[یعن، کیوں کہ درجہِ صدّیق، انبیا کے بعد سب درجوں سے افضل درجہ ہے۔] اور اس پر کلام حق مجی ناطق ہے:

﴿ مِنَ النَّبِينَ وَالصِّدِّينِ فِينَ ﴾ [النا: ٢٩]

یہ نص ہے کہ بعد نبیوں کے مرتبہ صدیقوں کا ہے۔ و ہو الممدعی۔۔ اور اس میں شک نبیس کہ سرتاج و سر دارِ صدیقین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تَعَالٰی عَنْد ہیں۔ (تفیر کبیر، صواعق)(2)

<sup>(1)</sup>\_:الدرالازهر في شرح الفقه الاكبر: تحت افضل الناس بعدر سول الله ... ص 30 بتغير (2)\_:مفاتيح الغيب/التفسير المكبير: زير سوروالنماء: ١٩٤ ما / 221 الصواعق المحرقة: الجاب الأول، الفَضل الثَالِث، 52/1

## البابالثاني

# زولِ آيه كريمه ﴿ وَسَيُجَنَّهُ الْأَتْقَى ﴾ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا وَفِيهِ فَصُولَ وَفِيهِ فَصُولَ

# الفسي لاول:

تفیر آید کریمہ کے بیان میں۔ قولہ تعالی:

﴿ وَسَيُجَنَّبُهَا الْآتُقَى الَّذِئ يُوْقِ مَالَهُ يَتَزَكُى ﴾ [الليل: ١٥-١٥]

اور قريب ہے كہ دور كرديا جائے، -اس آگ ﴿ فَارًا تَلَقٰی ﴾ آگ شعله زن ہے ، جوبرا پر ہيز گارہ ہے ، جوكہ ديتا ہے ابتامال كہ پاك كرے اپنے تئي، بايں طور كہ خرچ كرتا ہے اس كو، خاص اللہ تعالیٰ كے لئے، بغير رِياوسمد كے، پس ہو گاپاك، نزد يك اللہ تعالیٰ كے لئے، بغير رِياوسمد كے، پس ہو گاپاك، نزد يك اللہ تعالیٰ كے لئے، فير رِياوسمد كے، پس ہو گاپاك، نزد يك اللہ تعالیٰ كے لئے، فير رياوسمد كے، پس ہو گاپاك، نزد يك اللہ تعالیٰ كے لئے، فير رياوسمد كے، پس ہو گاپاك، نزد يك اللہ تعالیٰ كے لئے، فير رياوسمد كے، پس ہو گاپاك، نزد يك اللہ تعالیٰ كے لئے، فير رياوسمد كے، پس ہو گاپاك، نزد يك اللہ تعالیٰ كے لئے، فير رياوسمد كے، پس ہو گاپاك، نزد يك اللہ تعالیٰ كے لئے، فير رياوسمد كے، پس ہو گاپاك، نزد يك اللہ تعالیٰ كے لئے، فير رياوسمد كے، پس ہو گاپاك، نزد يك اللہ تعالیٰ كے لئے، فير رياوسمد كے، پس ہو گاپاك، نزد يك اللہ تعالیٰ كے لئے اللہ علیٰ ہو كے اللہ علیٰ ہو كے اللہ علیٰ ہو كے اللہ علیٰ ہو كے كے اللہ علیٰ ہو كے اللہ علیٰ ہو

اجماع كياب مفسرين نے كه يه آيت نازل موئى ہے، شان ميں حضرت ابو بكر صديق رَضِيَ اللهُ تَعَالٰي عَنْه كے۔ (اخرج ابن الى حاتم والطبر انی، صواعق، جلالين، كمالين، خازن وغيره من النامير) (1)

#### منائده:

اس آید کریمہ میں تصریح ہے، اِس اَمری کہ ساری اُمت میں ﴿ اَتَقَی ﴾ یعن ،بڑے پہیز گار ہے، وہ اللہ تعالی عنه ہیں اور جو زیادہ پر ہیز گار ہے، وہ اللہ تعالی

<sup>(1)</sup>\_\_:تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم: سورهِ الليل: زير آيت ا ارقم 19367=زاد المسير في علم التفسير: سورهِ الليل: زير آيت ا المتعلم التفسير: سورهِ الليل: زير آيت ا م 455/4 الباب التأويل في معاني التنزيل / معروف به تغير خاذك: مورهِ الليل، زير آيت ۱۹۵۵ کا 43%

كے نزديك سب سے زيادہ بزرگ ہے۔ بقولہ تعالى:

﴿إِنَّاكُومَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْدُكُمْ ﴾ [الجرات:١١]

یعن، تحقیق بزرگ تر تمهارا، الله کے نزدیک زیادہ تر، پرمیز گار تمهاراب

الغرض! دونوں آب کریمہ سے نتیجہ یہ نکلا کہ ابو بکر صدّیق دَضِی اللهٔ تَعَالٰی عَنْدافْنل بی ساری اُمت سے۔ (صواعق) (1)

کوں کہ حفرت رب العزت جل شائد نے ان کو ﴿ اَتَقَی ﴾ فرمایا الله وصف کی ادر کے اللہ نہیں آیا ہیں وصف کی ادر کے اللہ نہیں آیا ہیں کی اور کو اُن پر فضیات نہیں اور ووامت میں سب سے افغل ہیں ۔ فَجَتَ المُدَعَى - ۔

اے حفراتِ علا امفرین شید نے بھی تسلیم کیا ہے کہ آیت ابو بکر مدیق وضی الله تعالٰی عَنْه کی شان میں تازل ہوئی ہے۔ وَ الْفَصْلُ مَا شَهِدَتْ بِدِ الْأَعْدَاءُ۔ [ بین، نسیلت دو ہے جس کی دشمن بھی گو ای دے۔]

طری نے آیہ کریمہ کے شان نزول میں لکھاہے:

عَن ابْنِ الزُّيَئِي قَالَ: إِنَّ الأَيَةَ نَزَلَتْ فِي أَبِي بَكُر ؛ لِأَنَّهُ الثَّتَرَى الْمَمَالِيُكَ الْلِيْن أَسْلَمُوْا مِثْل: بلال وعامر بن فهير قوغير هما و اَعْتَقَهُمْ (تَمْير جُمَّ البيان)(2)

ترجمہ: ابوزیرے روایت ، کہا کہ بے شک یہ آیت نازل ہوئی ابو بکر کی شان میں،
اس واسطے کہ اُنہوں نے خرید کئے غلام، جو کہ مسلمان ہوگئے تھے اور کفار کے مملوک تے،
مثل بلال معامر بن میسرہ وغیر ہماز ضبی الله تعکالی عنهم اور آزاد کر دیاان سب کوراوفد الیں۔
فاحفظ! ۔۔

<sup>(1)</sup>\_: الصواعق المحرقة: الجاب التَّالِث، الْفَضل التَّانِي، 189/1

<sup>(2)</sup>\_مجمع البيان في تفسير القرآن: مورو الكل: زير آيت ا 10/ 290/

فصل دوم:

تفسير آيد فروو مايتَعَلَّق بِهَا اور انفاق الكيان مين:

حضرت صدیق اکبر رَضِی الله تعالی عنه نے ابتدا ہے اسلام میں، جو مسلمانوں کی نہایت ضعفی اور عاجزی کا زمانہ تھا، اسلام و الل اسلام کی حمایت و اِعانت میں الله تعالی کی رضامندی کے لئے حضور سرورِ عالم صَلَّی الله تعالی عَلَیٰه و آلِه وَ سَلَّم کی خدمت گذاری میں اور کا فروں کے لئے حضور سرورِ عالم صَلَّی الله تعالی عَلَیٰه و آلِه وَ سَلَّم کی خدمت گذاری میں اور کا فروں کے ظلم و تعدی ہے ہی مسلمانوں کو بچانے میں و نیز دیگر کار خیر میں ابنامال صرف کر دیا۔ روایت ہے این عمر رضوبی الله تعالی عنه ہے کہ جس دن اسلام ہے مشرف ہوئے ابو بکر رضی الله عنه ہاں دن اُن کے گھر میں چالیس بزار در ہم تھے۔ (و فی دوایة: اَر بعونَ دینا وَا) ہیں جرت کی مدینہ کی طرف، تونہ تھا اُن کے پاس سوائے پانچ بزار کے ، کُل مال خرچ کیا علاموں کے چھڑ انے میں اور اسلام کی مدوش۔ (1)

روایت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رَضِی الله تَعَالٰی عَنها ہے کہ بے شک ابو بکر صدیق رَضِی الله تَعَالٰی عَنه نے آزاد کیا سات مخصول کو ، جن پر عذاب کیا جاتا تھا، بسبب اسلام کے۔(تاریخ الخلفاء) (2)

ذکر کیاہے محمد بن اسحق نے کہ حضرت بلال رَضِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْهُ صادق الاسلام وطاہر القلب سخے، اُمیہ بن خلف کی یہ حالت تھی کہ جب سخت و هوپ ہوتی، تو اُن کو پیٹھ کے بل لٹا تا اور سینہ پر بھاری پتھر رکھ دیتا اور کہتا کہ میں تجھ کو بوں ہی تکلیف دوں گاحتی کہ تو مرجائے یا کفر کرے محمد سے اور حضرت بلال اس مصیبت میں یہی کہتے تھے: اَحَدُ اَحَدُ لِین، اللہ واحد

<sup>(1)</sup>\_: الصواعق المحرقة: الْبَابِ الثَّالِث، الْفَصْلِ الثَّانِي، 214/1

<sup>(2)</sup>\_\_:تاريخ الخلفاء: الخليفة الأول: ابو بكر الصديق رضي الدعنه، فصل: في إنفاقه ما له على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنه أجو دالصحابة، ص34

ہ، اللہ واحد ہے۔ (1)

کہاراوی نے کہ روایت ہے ہشام بن عروہ ہے، وہ روای ہے اپنے باپ ہے، کہاکہ گزرے ایک دن ابو بکر رَضِی اللهٰ تَعَالٰی عَنْه اور وہ (اُمیہ) بلال کو اُسی طرح اُونیت دے رہاتی ، تو کہا حضرت ابو بکر رَضِی اللهٰ تَعَالٰی عَنْه نے امیہ ہے کہ آیا نہیں ڈر تا تو اللہ ہے اس مکین کے معاملہ میں؟ تو اُس نے کہا کہ جہیں نے تو اُس کو بگاڑا ہے، جہیں اس مصیبت ہے اس کو چھڑاؤ۔ حضرت ابو بکر رَضِی اللهٰ تَعَالٰی عَنْه نے فرمایا کہ میر اایک غلام ہے، جو اس ہے زیادہ تو ک ہے نیاس کو بھی اس کو بھی اس کے بواس ہے زیادہ تو ک ہے نیاس رومی اور وہ تیرے دین پر ہے، بعوض ان کے، اس کو تھے دیتا ہوں۔ کہا امیہ نے کہ دیا میں نے۔ پس دے دیا حضرت ابو بکر رَضِی اللهٰ تَعَالٰی عَنْه نے اپنی وادر لے لیا بال رَضِی اللهٰ تَعَالٰی عَنْه کو، پس آزاد کر دیا اُن کو۔ اس سے پہلے چھ / ۲ شخصوں کو ای طرح کافرون سے لے کر آزاد کر چکے بھے قبل ججرت کے اور بلال ساتویں شخص ہیں۔ (تغیر خانن) (2)

روایت ہے ابن مسعود رَضِیَ الله تَعَالَی عَنْه کے کہ ابو بکر رَضِیَ الله تَعَالَی عَنْه نے بلال کو اُمیہ ہے کہ ابو بکر رَضِیَ الله تَعَالَی عَنْه نے بلال کو اُمیہ ہے غلام دینے کے علاوہ ایک چادر اور چارسو در ہم دے کر خرید ااور راہِ خدا میں آزاد کر دیا۔ (رواہ ابن الی حاتم) (3)

روایت ہے سعید بن مسیب رَضِی اللهٔ تَعَالَی عَنْه ہے کہ یہ غلام تخفرت صدیق کابڑاکا رکن اور لا کُق تھا، اُس نے آپ کی غلامی میں وس ہزار اشر فیال روز گار میں پیدا کیں اور کُل لونڈی، غلام اور کتنے مویثی جمع کئے تھے، یہ سب خوبیال تھیں، مگر کافر تھا۔ حضرت صدیق

<sup>(1)</sup>\_\_: اور ببول کے کانٹے بدن اور گر دان کے آگ بھڑ کا تا اور رات کو اند جیرے مکان میں بند کر کے اس کے غلام کوڑوں ہے ات (فتح العزیز) (از:مصنف)

<sup>(2)</sup>\_:لباب التأويل في معانى التنزيل: سورو الليل، زير آيت ١٤٥٤/435 436\_436

<sup>(3)</sup>\_: تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم: سورو الليل، زير آيت مه، رقم 19359 ـ 10 / 3440

اکبردَ منبی اللهٔ تعکالی عند نے فرمایا: اگر تو خداے واحد پر ایمان لائے، تویہ سے ایم ایک اور تو ایمان لائے، تویہ سے ایمان لائے مگر وہ مشرق بااسلام نہ ہوا۔ جب امیہ نے اُس کی نبیت کہا، تو حضرت ابو بحر ذھیں اللهٔ تعکالی عند نے اس کو غنیمت جاتا کہ بعوض ایک کافر کے ایک موقد، مخلص ملک ہور آس کافر کی ظلم و تعدی سے نجات یا تاہے۔

الغرض! بلال دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْه كو آپ نے آزاد كرديا، وہ بميشہ حضور مرورِ انبياعَلَيْهِ التَّحِيَةُ وَالثَنَاكَ وَ مَاللَّهُ مَعْلَى عَنْه كَلَ مَاللَ مِل التَّحِيَةُ وَالثَنَاكَ وَ مُدمت مِن رہے؛ لہذا صدیق الجردَضِی اللهُ تَعَالَى عَنْه كَلَ مَال مِن اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

[ترجمہ: تو وہ جس نے دیا اور پر بیز کاری کی اور سب سے انچمی کو بچے مانا، تو بہت جلد بم اسے آسانی مہیا کردیں گے۔ ( کٹر الا بمان)]]

[ندكوره آيه مباركه كے تحت تغير جلالين ميں ہے:]

فَأَمَّا مِنْ أَعُظَى وَاتَّفَى (اللهُ) وَصَدَّقَ بِأَلْحُسُنَى (أَيْ:بِلَا إِلَه إِلَا اللهَ في المُعْنَى المُوضعين) فَسَنُيَسِّرُ اللهُ لِللهُ اللهُ عَنَى اللهُ الله

[ترجمہ:]پس جس نے ویاحق اللہ كا اور ڈرااللہ ہے اور تعمد بن كى نكى كى بعن، لاالہ اللہ اللہ كا اللہ اللہ اللہ كا اللہ كا

اى طرح حفرت صديق دضي الله تعَالَى عَنْد في اور كل مظلوم وب كس مسلمانول كو

<sup>(1) ...</sup> تفسير الجلالين: سورو الليل: زير آيد ٥-١-٤]، من 810= تغير قاور ي ترجمه اردو تغير حيل: سورو. الليل: زير آيد ٥-١-٤]، 634/2 .

کافروں سے خرید ااور آزاد کیا، درال حال یہ کہ وہ لوگ کقارِ قریش کے لویڈی و غلام تے، بسبب تیول اسلام کے، اُن کو طرح طرح کی اذبیس دی جاتی تھی اور دہ بے کس و مظلم مے۔ متعمد۔ تتعمد۔

من جلہ اُن کے ایک عامر بن فہیرہ تھے بی جدعان کے غلاموں میں، حضرت مدیق رضی الله تعالی عند نے اُن کوبہ عوض ایک رطل سونے کے خرید کر آزاد کردیا سخ بجرت میں حضور سردر ددجہاں صَلَّی الله تعالٰی عَلَیْهِ وَمسَلَّم کی ہمرکائی میں یہ بجی ہم سر تے اہر سواری کی ناقہ درِ عار پر لے کر حاضر ہوئے تھے، بڑے اولیاء اللہ سے تھے، بیر معونہ کے دن شہید ہوئے۔

من جملہ ان کے حضرت زبیرہ رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْها ہیں۔ مروی ہے کہ جب اُن کو حضرت ابو بکر رَضِی اللہ تَعَالٰی عَنْه نے آزاد کیا، تو آ تکموں میں درد ہوا، بینائی جاتی رہی، کالہ طعنہ زن ہوئے کہ لات وعرش کی مارنے تجھے اعد حاکر دیا، انہوں نے کمالِ مبر و تحمل سے جواب دیا کہ لات وعرش کو ہر گزیہ قدرت نہیں کہ کی کو نفح و نقصان پہنچا سکیں، اللہ تعالٰی اللہ تعالٰی قدرتِ کا ملہ سے، جو چاہتا ہے، سوکر تاہے، یہ مشیت ِ ایزدی کا مقتضا ہے کہ میں نابیا ہوگئ، یہ بجز اُن کا حق سجانہ و تعالٰی شانہ کو پہند آیا، اُس نے اپنے ضنل سے دوبارہ اُن کو بینائی بخشی۔

من جملہ حضرت مہدیہ اور اُن کی بیٹی رَضِی اللهٔ تَعَالَی عَنهماہیں۔ یہ دونوں ایک عورت بی عبدالدار کی لونڈیال تھیں، دہ عورت ان کو نہایت ایذادی تھی، حضرت ابو بر مدین رَضِی الله تَعَالَی عَنْه اُس کے پاس کے اور اُس کی خواہش کے موافق قیت دے کر دونوں کو خرید لیااور راو خدا میں آزاد کیااور کہا: اُٹھو! میرے ساتھ چلو، اُنہوں نے عرض کی: اے مقدیق اکبر! ہم اُس کے نمک خوار اور پروردہ ہیں، نقاضلے مرقت نہیں کہ کام اُس کا تمام چھوڑ دیں، اگر آپ کی اجازت ہوتواس کا کام پر راکرے حاضر خدمت ہوتی ہیں، حضرت

مدیق نے ان کی محسین و آفرین کی اور اجازت وے دی۔

من جملہ ان کے ایک مورت وہ ہے،جو بنی موئل کی مملوک تھی، بنی موئل ایک جماعت ہے، بنی موئل ایک جماعت ہے بنی عدی سے، اس پر بھی مصیبت تھی، حضرت صدیق اکبر زحبی الله فعالی عنه فائل عنه فائل کا کہ اور کیا۔

من جملہ ان کے أم عبدہ كو آزاد كيا۔

ید اُن کا ذکر تھا، جن کوبسبب اسلام کے ایذ اکیں دی جاتی تھیں اور ماسوائے اُن کے اور لوعدی غلاموں کو آزاد کیا۔

غرض یہ کہ حضرت صدیق اکبر زحنی اللہ تعالی عند نے اسلام کی اعانت و دین کی حمایت میں اپتا بہت مال خرج کیا اور بعد تمام اس خرج کے ، چالیس ہزار درہم سرمایہ ان کے پاس تھا، وہ بھی بموجب فرمانے آس حضرت صَلَّی اللہ تعالی عَلَیْه وَ مَلَّم کے دوسرے مسلمانوں پر اور دین کے کاموں میں تیرہ برس کے عرصہ میں خرج کیا۔ بعد ازاں چہ ہزار درہم باتی رہ گئے، وہ سنر ہجرت اور معجد نبوی کی زمین خرید کرنے میں اور دوسرے نیک کاموں میں خرج کیا۔ (تغیر اللح اللہ کاموں میں خرج کیا۔)

روایت ب حضرت عمرة منى الله تعالى عندے كه حضرت الو بكرة منى الله تعالى عنه

<sup>(1)</sup> \_ : تخير مزيزى مى به هخ العزيز: زير سوروالليل 4 / 205

<sup>(2) ...:</sup> المواهب اللدنية بالمنع المحمدية: المقصد الأول، [هجو ته صلى الدعليه وسلم]، 187/1

ہیشہ کارِ خیر میں مجھ پر غالب رہا گئے ؛ حتی کہ زمانیہ غزوہ تبوک میں ، اُس وقت مجھے دسترس ، خوب تھا، میں یہ سمجھا کہ اس مرتبہ میں غالب رہوں گا ، پس میں اپنے مال سے نصف مال حضور اقد س میں لایا۔ حضور نے ارشاد فرمایا: عیال واَطفال کے لئے کیا جھوڑا؟ میں نے عرض کی کہ اتنائی مال اور حضرت ابو بکر صدیق وضی الله تَعَالَمی عَنْه اپناگل مال لے آئے۔ حضور صَدَّلَ مَنْهُ اللهُ تَعَالَمی عَنْه اپناگل مال لے آئے۔ حضور صَدَّلَ مَنْهُ اللهُ تَعَالَمی عَنْه اپناگل مال لے آئے۔ حضور صَدَّلَ اللهُ تَعَالَمی عَنْه اپناگل مال نے آئے۔ حضور صَدَّلَ اللهُ تَعَالَمی عَنْه اپناگل مال اور خورا یا نہوں نے کہا کہ خدا اور خداکار سول۔ آپ نے فرمایا:

مَا بَيْنَكُمَا مَا بَيْنَ كَلِمَتِكُمَالِينَ، ثم دونوں كے مراتب ميں ايها بى فرق ہے جيماتم دونوں كے بيان ميں فرق ہے۔ (تواریخ حبيب الله۔ قرة العيون) (1)

وأخرج أبو نعيم في الحلية عن الحسن البصري: أن أبابكر أتى النبي -صلى الله عليه وسلم - بصدقته فأخفاها, فقال: يا رسول الله هذه صدقتي و لله عندي معاد, وجاء عمر بصدقته فأظهرها, فقال: يا رسول الله هذه صدقتي ولي عند الله معاد, فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: ما بين صدقتيكما كما كلمتيكما. إسناده جيد لكته مرسل (تاريخ الخلفاء) (2)

[ابو تعیم "حلیة الاولیا" میں امام حسن بھری سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتب حضرت ابو بکر صدیق رضوئی الله تعالی عنه جب صدقہ لے کر حاضر ہوئے، تواس کی الیت کا اظہار کئے بغیر حضور صَلَّی الله تعالٰی عَلَیْهِ وَسَلَّم سے عرض کیا کہ یہ میرا صدقہ ہے، واللہ ابھے اب اللہ یک افی ہے۔ حضرت عمرفاروق رضی الله تعالٰی عنه بھی صدقہ لے کر

<sup>(1)</sup>\_\_: (تواريخ مبيب اله: باب: دوم، نصل: 26، غز دو تبوك كابيان، ص174

<sup>(2)</sup>\_\_:تاريخ الخلفاء: الخليفة الأول: ابو بكر الصديق رضي الدعنه، فصل: في إنفاقه ماله على رسول الله وانه أحد دالصحابة ، ص 35

م ضربوے اور اس کی الیت ماہر کرے کہنے گئے کہ جھے اب خداکا مہارای کافی ہے۔ رسول اللہ صَافَح مَدَ عَلَمَ مَنْ اللہ عَلَيْهِ وَسَلَمَهِ فَي مَرْ اللهِ عَمْ دونوں کے صد قات میں اتنائی فرق ہے، جتنائم دونوں کے احد علی اتنائی فرق ہے۔]

الغرض! حفرت مدیق اکبر دَ حنبی الله تعَالَی عَندنے کُل مال داو خدا میں لا کر حاضر کیا اور مل کے فقد و من کچھ ندر کھا۔ اور اپنے لئے نفذ و جن کچھ ندر کھا۔

روارت بائن عمرة صبى الله تعالى عند كد تتے ہم لوگ صور سر ورِ عالم صلّى الله فعند عليه وَ مَلَى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّه وَ سَلَّهُ وَ سَلَّه وَ سَلَّه وَ سَلَّهُ وَ سَلِّهُ عَلَيْهِ وَ سَلِّهُ عَلَيْهُ وَ سَلِّهُ عَلَيْ مَنْ وَ سَلَّهُ وَسَلَّهُ وَ سَلَّهُ وَسَلِّهُ وَسُلِّهُ وَسَلِّهُ وَسَلِّهُ وَسَلِّهُ وَسَلِّهُ وَسَلِّهُ وَسَلَمُ وَسَلِّهُ وَسَلِهُ وَسَلِّهُ وَسَلِّهُ وَسَلِّهُ وَسَلِّهُ وَسَلِّهُ وَسَلِّ فَا سَلِّهُ وَسَلِّهُ وَسَلِّهُ وَسُلِّهُ وَسَلِّهُ وَسَلِّهُ وَسُلِّهُ وَسَلِّهُ وَسَلِّهُ وَسَلِّهُ وَسَلِّهُ وَسَلِّهُ وَسَلِّهُ وَسَلِّهُ وَسَلِّهُ وَسَلِّهُ وَسَلِيْ مِ مَا مُولِقُولُ مِلْ مَالِيَعُ مِلْمُ وَالْمُعُلِقُولُ مَا مُعَلِّهُ مِلْمُ مِلْمُ مِ

پر ہترل ہوے صرت جر سُل عَلَيْهِ السَلَامُ اور كِها يا مُح صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهِ كَرَيْ مَلَى اللهِ مَرَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ كُواس مالت مِس كه و يَحَالهوں و صرت صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّم فَ قُرايا كه لد جر سُل النهوں نے فرق كيا ہے اپنا مال مجھ مَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّم فَ قُرايا كه لد جر سُل النهوں نے فرق كيا ہے اپنا مال مجھ ير، قبل فر (كم ) كے ، (بسب فر بی كے ، ان كاب مال ہے) ـ كها صرت جر سُل دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْم نے كه الله تَعَالَى النه بر ملام فرماتا ہے اور فرماتا ہے: يوچوان سے كه آيا وہ اس فقر عن كيا مِس عن مجمع عن من من محمد عن من كيا مِس عن محمد عن الله عند فرم من كا يوں گا ہے دو فرماتا ہے اور فرماتا ہے ورمنی ہے اور فرماتا ہے اور فرماتا ہے ورمنی ہے اللہ میں انہوں گا ہے درمنی ہے اللہ میں انہوں گا ہے درمنی ہے ان کا مال کے درمنی ہے اور فرماتا ہے اور فرماتا ہے ورمنی ہے اور فرماتا ہے ورمنی ہے ورمنی ہے ورمنی ہے اور فرماتا ہے ورمنی ہے ورمن

(1) ــ : تمير تون كي ح العرد: زر موده العل 4/ 206

۔ اَنَاعَنُ رَبِي رَاضِ، اَنَاعَنُ رَبِي رَاضٍ، اَنَاعَنُ رَبِي رَاضٍ ( فازن) (1)

[ينى، ميں اپنے رب سے راضی ہول، ميں اپنے رب سے راضی ہول، ميں اپنے رب سے راضی ہول، ميں اپنے رب سے راضی ہول۔]

أخرج الْبَغَوِيَ باسناد التعلبى وَ ابْن عَسَاكِر وَ سَنَده غَرِيب ضَعِيف جدا، واحرج أبُو نعيم عَن أبي هُرَيُرَة وَ ابْن مَسْعُو د رَضِي الله عَنْهُم مثله وَسَنَلهما ضَعِيف أَيْضا وَ ابْن عَسَاكِر نَحوه من حَلِيث ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا. (صواعَلْ محرقه وفَحَ العزيز) (2)

[یعن، امام بغوی نے باستادِ تعلی اور ابن عساکر نے اس کوروایت کیا ہے، لیکن اس صدیث کی سند بہت می غریب ہے۔ ابو نعیم نے حضرت ابو ہریرہ و حضرت ابن مسعود وَضِی الله تعالٰی عَنْهِ ما ہے بھی الی بی روایت بیان کی ہے، لیکن ان دونوں کی سند بھی ضعیف ہے اور این عساکر نے بھی الی بی روایت حضرت ابن عباک وضیعی الله تعالٰی عَنْه سے کی ہے۔]

وَأَحْرِجِ الْخَطِيبِ بِمَنَد واه عَن ابْن عَبَاس عَن النّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، قَالَ: هَبَط جِيْرِيل عَلَيْهِ السّلَام وَعَلِيهِ طنفسة وَهُوَ متخلل بهَا، فَقلت: يَاجِبُرِيل! مَاهَذَا؟ قَالَ: إِن الله تَعَالَى أَمر الْمَلَائِكَة أَن تتخلل فِي السّمَاء كتخلل أبي بكر فِي الأَزْض-قال ابن كثير: وهذامنكر جدًّا. (تارتُ الطفاء) (3)

الین، خطیب بسنروای حفرت این عباس سے، وہ نی صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیٰهِ وَسَلَّم سے روایت کرتے ہیں کہ نی عَلَیٰهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نے ارشاد فرمایا: ایک دن جرسُل عَلَیْهِ

<sup>(1)</sup>\_:لباب التأويل في معاني التنويل: موروالحريد، زير آيت ١٠ 247/4،

<sup>(2)</sup>\_نالصواعق المبحرقة: الْبَابِ الْخَالِث، الْفَصْلِ الْفَاتِي، 214/1= تَمْرِعُ وَرِزى مَى بِهِ فَعُ العَرَيِدُ وَرُ موروالنيل، 4/206

الفَلَاةُ وَالسَلَامُ ایک ایساجب، جس میں کانے گئے ہوئے تھے، پہنے ہوئے نازل ہوئے، میں نے کہا: اے جبر سُل ایہ کیا حالت ہے، انہوں نے عرض کی: اللہ تعالٰی نے فر شتوں کو تھم دیا ہے کہ وہ آسان پر ایسا ہی لباس پہنیں، جیسا ابو بحر زمین میں پہنے ہوئے ہیں۔ حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں: یہ حدیث بہت ہی مشکر ہے۔]

أَمَّا كُونُهَا صَعِيف فلا تَضُرُّ فِي الْمَنَاقِبِ فَاخْفَطْ مَاقَرَرَهُ الْمُحَدِّثُونَ فِي أَضْوَلِ الْحَدِيْثِ) (1)

[بہرحال! جہال تک بات ان روایتوں کے ضعیف ہونے کی ہے تو یہ ضعف فضائل اعمال اور مناقب میں ضعیف فضائل اعمال اور مناقب میں ضعیف روایات بالا تفاق مقبول ہیں)، لہذا محدثین کے مقرر کر دوائل اصول کو بلے سے باندھ لے!!!] فصل سوم:

فى قوله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّم: «مَا نَفَعِنِي مَالُ أَحَدٍ قَطُّمَا نَفَعَنِي مَالُ أَبِي بَكْرٍ»

(1)۔۔:حدیث ضعف کے بارے میں جمہور کا ذہب ہے یہ کہ فضائل اعمال، ترغیب وتر ہیب، ضعن، مفازی وغیرہ میں یہ بالاتفاق جحت ہیں۔

علامه عبدالي لكمنوي لكمة بن:

قدحكى النووى في عدة من تصانيفه إجماع إهل الحديث وغير هم على العمل به في فضائل الاعمال ونحوها خاصة (الاجوبة الفاصلة: ص52-53)

قداتفق العلماء على جو از العمل بالحديث في فضائل الاعمال (الاجوبة الفاضلة ص: 42) يعنى، فضائل اعمال على معيف مديث يرعمل كرباري على علاء كالقات م مزيد تفعيل و توضيح ديكي :

الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة لللكنوي:بحث قبول الحديث الضعيف في فضائل الاعمال، ص36 تا65

حضور سرور کو نین سلطانِ دارین صَلَّی الله تعالٰی عَلَیْهِ وَسَلَّم نے ابنی زبانِ فین ترجمان سے بار ہاار شاد فرمایا:

نہیں نفع دیا مجھ کو کسی کے مال نے کبھی، جس قدر نفع دیا مجھ کو ابو بکر کے مال نے۔ روایت ہے ابو ہریرہ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْه ہے کہ بِ شک فرمایار سول الله صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَسَلَّم نے کہ:

کوئی نہیں کہ جس کا اِحسان ہو مجھ پر، گریہ کہ میں نے اُس کا بدِلہ کر دیا، سوائے ابو بکر کے ،پس تحقیق کہ اُن کا احسان ہے مجھ پر، اُس کا بدلہ دے گا اُن کو، اللہ تعالیٰ، دن قیامت کے،پس تحقیق کہ اُن کا احسان ہے مجھ پر، اُس کا بدلہ دے گا اُن کو، اللہ تعالیٰ، دن قیامت کے۔

«مَانَفَعَنِي مَالُ أَحَدِقَطُ مَانَفَعَنِي مَالُ أَبِي بَكُرٍ» (رواه الترفذى) (1) [يعنى، نہيں نفع ديا مجھ كوكسى كے مال نے تجھى، جس قدر نفع ديا مجھ كو ابو بكر كے مال نے-] .

روایت بے حضرت این عباس رَضِیَ الله تعکالی عَنْدے کہ حضرت صَلَّی الله تعکالی عَلَیهِ وَسَلَّم نِهُ الله تعکالی عَلَیهِ وَسَلَّم نِهُ الله تعکالی عَلَیهِ

نہیں ہے کوئی نزدیک میرے بڑا احسان کرنے والا ابو بکر رَضِنی الله تَعَالَی عَنْهے، حدردی کی اُس نے میری اپنی جان سے اور اپنے مال سے اور بیاہ دی مجھ کو بیٹی اپن۔ (رواہ الطبرانی) (2)

روایت ہے سیدنامولی علی کَزَمَ الله وَجْهَهٔ سے کہ بِ شک فرمایار سول الله صَلَّی الله تعالٰی عَلَيْهِوَ سَلَّم نے کہ:

<sup>(1)</sup> \_\_: سنن العرمذي: أبو اب المناقب عن رسول الله ، 15 - باب ، رقم 3661

<sup>(2)</sup>\_:المعجم الأوسط: باب العين من اسمه على، رقم 3835

رحم کرے اللہ تعالی ابو بکر پر کہ بیاہ دی مجھ کو بٹی اپنی اور لے مختے دارالہجرت کی طرف مجھ کو اور آزاد کیا بلال کو اپنے مال سے اور نہیں نفع دیا مجھ کو کسی کے مال نے اسلام میں، جو جس قدر کہ نفع دیا مجھ کو مال ابو بکر زَ صبی اللہ تُعَالٰی غنہ نے۔الحدیث (رداہ الترندی)(1)

روایت ہے ابو ہریرہ زضی اللہ تعالٰی عند سے کہ بے فکک فرمایار سول اللہ صَلَّی اللہ تعالٰی عَلَنہ وَ مَسَلَّم اللہ عَلَی عَلَی عَلَی الله عَلَنہ وَ مَسَلَّم الله عَلَیْ الله عَلَی عَلَنہ وَ مَسَلَّم الله عَلَی عَلَی عَلَی عَلَی عَلَی عَلَی عَلَی عَلَی الله عَلَی عَلَی الله عَلَی عَلَی عَلَیْ الله عَلَی الله عَلَی عَلَیْ عَلَی عَالِم عَلَی عَلَ

نہیں نفع ویا مجھ کو مال نے مجھی، جو نفع دیا مجھ کو مال ابو بکر زضی اللہ تعالٰی عند نے، پس روئے حضرت صدیق زضی اللہ تعالٰی عنداور عرض کرنے لگے کہ نہیں ہوں میں اور مال میرا، مگر آپ ہی کا ہے یار سول اللہ۔(رواہ احمد) (2)

اورروایت کی ابویعلی نے عائشہ زضی الله تعالٰی عنها سے مرفوعاً مثل اس کے۔ کہا ابن کثیر نے: ایساہی مروی ہے حضرت علی، ابن عباس، جابر بن عبد الله اور ابوسعید خدر ک رَضِیَ اللهٔ تَعَالٰی عَنْهِم ہے۔

روایت کی خطیب نے ابن مستب رضی الله تعالی عنه سے مرسلاً اور زیاده کیا کہ: نی صَلَّی الله تعالٰی عَلَیهِ وَسَلَّم حُرج کرتے تصال ابو بکر رضی الله تعالٰی عنه کا (ب تکلف)، جیبا کہ خرچ کرتے تھے اپنا ذاتی مال۔ (صواعق محرقہ) (3)

الغرض! اکثر حدیثول میں حضور صَلّی الله تعالٰی عَلَیٰهِ وَسَلّم نے فرمایا که کمی کے مال فراس قدر نفع نہیں دیا مجھ کو وہ کر وضی الله تعالٰی عَنْه کے مال ہے مجھ کو فائدہ موال اللہ منین حضرت خدیجہ الکبری وضی الله تعالٰی عَنْها کامال اور ابوطالب

<sup>(1)--:</sup> سنن الترمذي: أبو اب المناقب عن رسول الله بهاب مناقب علي بن أبي طالب برقم 3714 (2)--: مستد الإمام أحمد بن جنبل: مستد المكثرين من الصحابة بمستد أبي هريرة رضي الله عنه برقم 7446

<sup>(3)--:</sup>الصواعق المحرقة: الناب القَالِث، الْفَصْل القَاني، 213/1

اور عبد المطلب كامال بھی اگر چہ حضور صَلَی اللهٰ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَ سَلَم کے معارف میں خرج ہوا،

مر وہ اس طرح پر کہ حضور صَلَی اللهٰ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَ سَلَم کے کھانے اور لباس اور خویش و
اقربائے دینے لینے میں، مہمانوں کی ضیافت میں، مخاجوں کی خبر گیری میں صَرف ہوا تھا اور
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللهٰ تَعَالٰی عَنْه کا مال اسلام کی شوکت، مسلمانوں کی خدمت اور
کافروں سے اُن کی گلوخلاصی اور ضعفائے مسلمین کی مدوو دینگیری اور سغر ہجرت میں اور
ایسے وقت میں کہ نہ حضرت خدیجہ الکبری رَضِی اللهٰ تَعَالٰی عَنْها حیات فرما تھیں، نہ ابوطالب
زندہ سے اُن کی حضورت خدیجہ الکبری رَضِی اللهٰ تَعَالٰی عَنْه ہی اپنی جان ومال
سے حضور نبی اکرم صَلّٰی اللهٰ تَعَالٰی عَلْیهِ وَ سَلَم کے جدر د اور مونس و عُمکسار رہے اور سوائے
اُن کے یہ شرف کی کو حاصل نہ ہوا اور غیروں کے مصارف میں زمین و آسان کا فرق
اُن کے یہ شرف کی کو حاصل نہ ہوا اور غیروں کے مصارف میں زمین و آسان کا فرق
ہے، لہٰذاحق سجانہ و تعالٰی شانہ نے اُن کے حق میں فرمایا:

﴿وَسَيُجَنَّبُهَا الْاَتُقَى الَّذِي يُؤْتِى مَالَهُ يَتَزَكُى وَمَا لِاَ حَدِي عِنْدَهُ مِنْ تِعْمَةٍ وَمَا لِاَ حَدِي عِنْدَهُ مِنْ تِعْمَةٍ وَمُوالِّا الْمَاكُ وَمُنَالِهُ مِنْ أَعْمَى اللّهُ عَنْدُ مَنْ اللّهُ عَنْدُ مُنْ اللّهُ عَنْدُ مُنْ اللّهُ اللّهُ عَنْدُ مُنْ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُوا اللّهُ عَنْدُونُ عَنْدُونُ عَنْدُونُ عَنْدُونُ عَنْدُونُ عَنْدُونُ عَنْدُونُ اللّهُ عَنْدُونُ عَنْدُونُ عَنْدُونُ عَنْدُونُ عَنْدُونُ عَنْدُونُ اللّهُ عَنْدُونُ عَلَاكُونُ عَلْمُ عَالْمُ عَلَاكُونُ عَنْدُونُ عَلَاكُونُ عَلَاكُونُ عَلَاكُونُ عَلَاكُونُ عَلَاكُونُ عَلَاكُونُ عَلَاكُونُ عَلَاكُونُ عَلَاكُونُ عَالْمُعُونُ عَلَاكُونُ عَلَاكُونُ عَلَاكُونُ عَلَاكُونُ عَلَاكُونُ عَلَاكُونُ عَلَاكُمُ عَلَاكُمُ عَلَاكُونُ عَلَاكُونُ عَلَاكُونُ

لینی، نزدیک ہے کہ دُورر کھاجائے گا، اُس آگ سے، جوبرا متق ہے، جو کہ دیتا ہال ابنا؛ تاکہ پاک کرے اپنے تئیں اور نہیں ہے کی کا اُس پر احمان کہ اس مال کے دینے سے اُس کا بدلہ، عوض، معاوضہ، نعم البدل مقصود ہو، [صرف اپنے رب کی رضاچاہتا ہے، جو سب سے بلند ہے اور بے فٹک قریب ہے کہ وہ راضی ہوگا]۔

الغرض! کسی کے احسان کے بدلے میں اُس نے اپنا مال نہیں خرچ کیا اور مال خرج کی اور مال خرج کی اور مال خرج کرنے سے اُس کی کوئی غرض نہیں ہے، سوائے رضا مندی وخوشنو دی اپنے پروردگار برترکی اور کسی طرح کی نفسانیت اس خرچ کرنے میں اور اُن کو منظور نہیں ہے اور البتہ قریب ہے کہ ابو بکر دَضِی الله تَعَالَی عَنْهُ راضی ہول کے حق تعالی سے یاحق جل شانہ راضی ہوگا ابو بکر دَضِی الله تَعَالَی عَنْهُ راضی ہوں کے حق تعالی سے یاحق جل شانہ راضی ہوگا ابو بکر دَضِی الله تَعَالَی عَنْهُ سے۔ ﴿ يَدُضَی ﴾ میں جوضم یر ہے اُس میں دونوں اِحمّال ہیں۔ الله تَعَالَی عَنْهُ سے۔ ﴿ يَدُضَی ﴾ میں جوضم یر ہے اُس میں دونوں اِحمّال ہیں۔

#### ناكره:

یہ آیہ کریمہ حضرت ابو بکر رَضِی اللهٔ تَعَالٰی عَنْه کے کمالِ فَضَل و شرف پر دلالت کرتی ہے۔ جس طرح حق تعالٰی نے اپنے پیغیر کی ولجوئی و خاطر واری کے لئے فرمایا: ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُكَ فَتَرْضَى ﴾ [الفحی: ۵]
یُعْطِیْكَ رَبُكَ فَتَرْضَى ﴾ [الفحی: ۵]

[ترجمہ:اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔(کنزالا بمان)]]

ای طرح حضرت ابو بکر صدیق ابو بکر رَضِی الله تَعَالَی عَنْه کے لئے وعدہ فرمایا:
﴿وَلَسَوْفَ يَرْضَى ﴾ [الليل: ٢١] [ترجمه کنزالایمان: اور بے شک قریب ہے کہ وہ راضی ہوگا۔] (تفیر عزیزی)(1)

ان مخضر اوراق میں زیادہ طول کی گنجائش نہیں، طالب کو چاہئے کہ کتبِ تفاسیر کو ملاحظہ فرمائیں؛ تاکہ حظِوافراُٹھائیں، میں اس قدر پر اختصار کر تاہوں۔

خلاصہِ کلام ہیہ کہ آبیہ مذکورہ بالا خاص حضرت صدیق اکبریارِ غارِ پینجبر رَضِیَ اللهُ تَعَالَی عَنٰه کی شان میں نازل ہوئی اور دو سرے کا اس جگہ اختال نہیں اور مخصوص آپ کو ﴿آتَقَی ﴾ فرمایا اور معنی اُس کے اگرم و بزرگ ترہے ؛ کیوں کہ دو سری جگہ ارشادہے:

﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَّقْبُكُمْ ﴾ [الحِرات: ١٣]

لین، تخین کربزرگ ترتمهارا، نزدیک الله کے زیادہ تر، متقی اور پر ہیز گارتمهارا ہے۔ اور جو اکرم عند اللہ ہے وہی افضل ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت ابو بکر صدیق دَضِی اللهٔ نعالٰی عَنْه عند الله تمام امت سے افضل اور بزرگ تر ہیں۔ (صواعت) (2)

<sup>(1)</sup>\_\_:(تنيرمزيزى مى فتح العزيز:زير سوروالليل 4 213 (2)\_\_:الصواعق المعرقة: الباب القَالِث ، الْفَصْل الثاني ، 189/1

وخوالمقصوذوَ لَا يُمكن حملُهَا على غيرِه. فَتَدَبَرُ! فَصل حِسارم:

ال بيان من كه جَلَ فَيْ مَه كَ جَهاد وخرج كيا، وه افضل بعد والول نے: ﴿ لَا يَسْتَوِى مِنْكُمْ مِّنُ اَنْفَقَ مِنْ قَبُلِ الْفَتْحِ وَقْتَلُ أُولَمِكَ اَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِيْنَ اَنْفَقُوْ امِنُ بَعُدُ وَقَتَلُوْ الْهِ [الحديد: ١٠]

یعنی، نہیں برابر ہے فضل و بزرگی میں، تم میں سے کوئی شخص، اس کے، جس نے خرچ کیا مال اپنا اور قال کیا ساتھ رسول اللہ صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیٰہ وَ مسَلَّم کے، قبل فنح کہ کے، وہ لوگ (کیہ جنہوں نے خرچ کیا قبل فنح کے اور قال کیا) بہت بزرگ ہیں مرتبہ میں اُن لوگوں ہے، جنہوں نے خرچ کیا مال اپنا، بعد فنح کے اور قال کیا۔

کہاکلبی نے کہ:

بے شک یہ آیت نازل ہوئی شان میں حضرت ابو بکر صدیق رَضِی الله تَعَالَی عَنه کے، اِس واسطے کہ وہ پہلے ایمان لانے والے اور پہلے خرچ کرنے والے ہیں مال اپنا، راو خدامیں۔(خازن، کمالین،وذکرہ البغوی) (1)

اورا کشرمفسرین بین اس بات پر که:

یہ آیت حضرت ابو بکر رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْه کی شان میں نازل ہوئی، اس واسطے کہ پہلے جو مخص ایمان لا یا اور خرج کیا اور کا فروں سے جھڑا، وہ حضرت صدیق رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْه بی عضہ۔ (تغییر حیین) (2)

<sup>(1)</sup>\_\_:لباب التأويل في معاني التنزيل: سوره: الحديد، زير آيت • 247/4،۱ = معالم التنزيل في تفسير القرآن/تفسير البغوي: سوره: الحديد، زير آيت • 37/5،۱ م

<sup>(2)</sup> \_ . : تغيير قادري ترجمه اردو تغيير حيني : سورو: الحديد ، زير آيت ١٠ / 508

وَفِيهِ دَلِيْلُ عَلَى فَطْلِهِ وَتَقَدُّمِهِ.

ترجمہ: اور اس میں دلیل ہے حضرت ابو بھر زحنبی اللہ تعالی عندی بزرگی اور فضل و شرف میں سب پر مقدم ہونے کی۔ (تنسیر مدارک) (1)

اور یہ شرف اور بزرگی اِس وجہ سے ہے کہ مکہ فتح ہونے کے قبل تک مسلمانوں کر بورش مالت نہایت سخت و دشوار تھی، کا فرول کی ایذار سانی اور اسلام کی نتائی، مسلمانوں پر بورش کی انتہانہ تھی۔ لوگ شک وریب میں شے، پس ایسی نازک حالت میں جس نے اسلام و اہل اسلام کی حمایت کی اور اپنا جان و مال راہِ خدا میں خرج کیا، وہ بے شک فضل و شرف میں سب اسلام کی حمایت کی اور اپنا جان و مال راہِ خدا میں خرج کیا، وہ بے شک فضل و شرف میں سب سے مقدم ہوگا؛ کیوں کہ بعد فتح مکہ کے اسلام غالب اور کفر مغلوب ہوا، دشمنانِ دین پامال ہوئے، لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہوئے، مسلمانوں کی کمزوری و قلت، توت و کشت سے مبدل ہوگئی۔ پس ایسے وقت میں جنہوں نے راہِ خدا میں خرج کیا اور کافروں سے لڑے، وہ مابقین اوّ لین کے ہم سر وبر ایر نہیں ہیں، مرتبہ میں۔ (جامع البیان) (2)

ال لئے کہ حضور پُرنور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّم نَ فرمايا:

لَوْ أَنْفَقَ أَحَدُكُمْ مِثْلَ أُحُدِ ذَهَبًا مِمَا بَلَغَ مُذَّ أَحَدِهِمْ ، وَلَا نَصِيفَهُ ـ أَحر ج البخارى عن أبى سعيدرضى الله تعالى عنه . (كمالين) (3)

ال صديث كاثر وعيب كه فرمايا نبى اكرم صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّم فَ: لاتَسْبُوا اصحابي، وَالَّذِى نفسُ محمّد بِيَدِه، الخ. (4)

[ترجمہ:]لین،ندبرا کہومیرے محابہ کواقتم ہے اس ذات پاک کی کہ جان محمد کی اُس

<sup>(1)</sup> مدارك التنزيل و حقائق التأويل/تفسير النسفي: سوره: الحديد، زير آيت ١٠ / 435

<sup>(2)</sup> مناجامع البيان في تاويل القرآن: سور والحديد، زير آيت ١٦٤/23،

<sup>(3)</sup> من کمالین علی تفسیر الجلالین: سور والحدید، زیر آیت ۱، 447 (بتصرف) (۱/۸۲ (۱۰ در ۱۰ در

<sup>(4)</sup> مناسان ابي داود: كتاب السنة ، باب في النهي عن سب اصحاب رسول الله ، رقم 4658 م

کے ہاتھ میں ہے! بے فٹک اگرتم میں کوئی شخص خرج کرے مثل جبل احد کے سونا، تونہ پنچے گاأن کے ، ایک مد کو اور نہ اُس کے نصف کو۔

مدایک پیانه موتاہ۔ صاحبِ قاموس کہتے ہیں کہ:

میں نے تجربہ کیاہے کوئی شے دو کف بھر کر موافق اُس پیانہ کے ہوگ۔ (منخب)(۱)

الحضر! یہ ذکر تھا حضرت صدیق اکبر رَضِی اللہ تَعَالٰی عَنْد کے مال خرچ کرنے کا کہ حضور سرورِ انبیاصَلَی اللہ تَعَالٰی عَلَیٰہ وَ سَلَم کو جس قدر اان کے مال سے نفع پہنچا، اُس قدر کی کے مال سے نفع نہیں پہنچا اور معلوم ہوا کہ جس قدر مال اسلام کی حمایت واعانت میں آپ نے خرچ کیا، اُس قدر کسی نے نہیں خرچ کیا۔ گھما عَوَ فُتَ۔ گو کہ تجہیز جیش عُرت میں صحابہ خرچ کیا، اُس قدر کسی نے نہیں خرچ کیا۔ گھما عَوَ فُتَ۔ گو کہ تجہیز جیش عُرت مدیق اکبر رَضِی کرام نے بڑی بڑی بڑی کامیابی اور بڑے بڑے شرف حاصل کئے، مگر حضرت صدیق اکبر رَضِی اللہ تَعَالٰی عَنْدیر کسی کو سبقت نہ حاصل ہوئی۔

منقول ہے کہ جس وقت آل سر درِعالم صَلَّى الله تعالٰى عَلَيٰهِ وَسَلَّم تہي سفر تبوك مِن سِيْد الله تعالٰى عَنْدا يك قافله كى تيارى كررہ سے ، اس وقت سيّد ناذى النورين عثان غي رَضِى الله تعالٰى عَنْدا يك قافله كى تيارى كررہ سخے ، جس كو ملك شام مِن واسط تجارت كے بھيجنا چاہتے ہے ، وہ سب سامان اس جہاد مِن صَرف كيا اور عرض كيا: يا رسول الله صَلَّى الله عَلَيْكَ وَسَلَّم! يه دو سو اون مع پالان و پوششول كے اور كملول كے ، جو اُن پر بين اور دوسو اوقيہ چاندى ليج اور سامانِ لشكر مِن حَرج كيدے۔

(اوقیہ چالیس درہم کاہوتا ہے، تودوسواوقیہ آٹھ ہزار درہم ہوئے۔) حضرت صَلَّی اللهٰ تَعَالٰی عَلَیٰهِ وَسَلَّم نے اُن کے حَق مِس فرمایا: «لَا يَضُوُّ عُنْمان ما عَمِلَ بعدُها» لِعِن، نه ضرر کرے گا عَمَّان رَضِيَ اللهٰ تَعَالٰی

<sup>(1)</sup>\_\_:منتخب اللغات: باب الميم مع الدال، ص ٥ مم

عند کو،جو چھ کہ بعدال کے کریں گے۔ (مواہب لدنیہ) (1)

اور ایک روایت میں (ہے کہ) تین سواونٹ مع سامان اور ہزار مخقال سونالائے اور حضور صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِوَ سَلَّم کے سامنے رکھ دیا۔ آپ نے ان کے لئے دعا فرمائی:

«اللَّهِمَ أَرْضِ عَنْ عُثْمَانَ فإنى عندرَ اضٍ». (2)

لین،اے اللہ!راضی ہو توعمان ہے، ہی بے حک میں اسے راضی ہوں۔

مروی ہے کہ اس لشکر میں تیس ہزار آدمی تنے اُن میں ہے دو حصبہ لشکر کا سلان حضرت عثمان نے کر دیااور اس بشارت کو حاصل کیا:

«مَنْ جَهَٰزَ جِيشَ الْعُسُوَةِ فَلَهُ الْجَنَّةُ ». لِعِنْ، جِس نَهِ سامان كما لِكُكُر عُسرت كا توأس كے لئے جنت ہے۔ (كذا فى كتب السير) (3)

اورایک روایت میں ہے کہ:

ایک ہزار اونٹ اور ستر گھوڑے دیے۔(4)

اور عبد الرحمن بن سمره سے روایت ہے کہ:

حضرت عثمان رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنه ایک برار دینار این آستینوں بی بمر کر لائے اور حضور سرورِ انس وجان صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَم كى كود بی ڈال دیا، پس حضرت صَلَى عَلَيْهِ وَسَلَم كى كود بی ڈال دیا، پس حضرت صَلَى عَلَيْهِ وَسَلَم كَ كُود بین ڈال دیا، پس حضرت صَلَى عَلَيْهِ وَسَلَم اُس کواُلِيْتِ بِلِيْتِ مِنْ اور فرماتے منے:

<sup>(1)--:</sup>المواهب اللدنية بالمنح المحمدية: المقصد الأول, مغازيه وسراياه وبعوثه عزوة . توك,1/1/1

<sup>(2)</sup> \_\_: مدارج النبوة: باب چهارم، وصل غزوه حنين، ذكر جنگ تبوك. 345/2

<sup>(3)</sup> د.:مدان النبوة:باب چهارم،وصل غزوه حتین،ذکر جنگ تبوک. 345/1

<sup>(4)</sup>\_\_:المواهب اللدنية بالمنع المحمدية: المقصد الأول ، مغازيه وسراياه وبعوثه ،غزوة تبوئم 419/1 مدارج:باب جهارم،وصل غزوه حنين،ذكر جنگ تبوك، 345/1

«مَاصَّرَ عَلْمَانُ مَاعُمِلُ بَعْدُ النّوم» (1)

[یعن، عثان آج کے بعد جو مجی کریں، المعیں نقصان نہ دے گا۔]

اور ایک روایت میں دس بزار دینار ہے اور حضرت صَلّی الله تَعَالَی عَلَیْهِ وَسَلّم نَ

«غَفَرَ اللهُ لَك يَا عُفْمَانُ! مَا أُسْرَرْتَ وَمَا أُعْلَنْتَ، وَمَا هُوَ كَالْمِنْ إِلَى يَوْمِ الْقيامة، ما يَبَالِي مَا عَمِلَ بَعْدَها» (مواهب لدنيه) (2)

[اے عثمان! اللہ تعالٰی نے تمہیں بخش دیا، وہ سب جو ظاہر تم سے ہوا ادر جو چمپاکر تم ہے ہوا ادر جو چمپاکر تم ہے ہوا اور جو چمپاکر تم ہے ہوا اور وہ جو قیامت تک ہونے والا ہے، تمہیں کچھ نقصان نہ دے گا۔]

اور حفرت عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه جوعشره مبشره سے ہيں وہ چاليس بزار در ہم لائے اور اِس قدر اپنے الل وعيال كے لئے چھوڑ آئے۔ حضرت صَلَّى الله تعالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّم نِهُ اُن كے لئے بھى دعافر مائى۔

اورایک روایت میں (ہے) کہ:

چالیس اوقیہ سونالائے اور ایک روایت ہے: چار ہر ار در ہم لائے۔ (مدارج النبوة) (3)

الغرض! اِئی طور سے خضرت عباس بن عبد المطلب، طلحہ بن عبید الله، سعد بن عبادہ اور محمد بن مسلمہ رَضِی الله تَعَالٰی عَنْهُم اور تمام اشراف و اغنیا ہے مہاجرین و انصار ابنی ابن مسلمہ رَضِی الله تَعَالٰی عَنْهُم اور تمام اشراف و اغنیا ہے مہاجرین و انصار ابنی ابن مسلمہ رَضِی الله تَعَالٰی عَنْهُم بعض عور توں نے اینے اینے زیور بدن سے اُتارکر وسعت کے موافق مال لائے ؛ حتی کہ بعض بعض عور توں نے اینے اینے زیور بدن سے اُتارکر

<sup>(1)</sup>\_\_:المواهب اللدنية بالمنح المحمدية: المقصد الأول ، مغازيه وسراياه وبعوثه ،غزوة تبوك، 419/1

<sup>(2)</sup>\_\_:المواهب اللدنية بالمنح المحمدية: المقصد الأول ، مغازيه وسراياه وبعوثه ،غزوة تبوك ، 420/1

<sup>(3)</sup> ــ: مدارج النبوة: باب جهارم، وصل غزوه حنين، ذكر جنگ تبوك، 346/1

-رئے-

حضرت عاصم بن عدی انصاری زخیبی اللهٔ تَعَالٰی عَنْه چند وسق خرے کے لائے (وسق ایک شتر کے بار کو کہتے ہیں، وہ وزن میں ساٹھ صاع ہو تاہے )۔

حضرت ابوعقیل انصاری رَضِیَ اللهٔ تَعَالَی عَنْه ایک صاع اور ایک روایت میں ہے کہ نصف صاع خرے لائے اور عرض کی کہ آج رات کو صبح تک ای سے پائی کھینچاہے، اُس کی مزدوری میں دوصاع خرے ملے تھے، ایک صاع لایا ہوں اور ایک صاع اہل وعیال کے لئے جھوڑ آیا ہوں۔

اگرچہ صحابہ کرام نے اس محل پر بڑے بڑے مدارج و مراتب اور شرف حاصل کئے، مگر حضرت صدیق اکبر رَضِی اللهٔ تَعَالٰی عَنْه پر کسی کو ترجیج نہ حاصل ہوئی۔

بروایت می حضرت عمروَضِی الله تعالی عند سے مروی ہے کہ جب حضرت نے تجہیز الله تعالی عند سے مروی ہے کہ جب حضرت ابو بکر پر سبقت ما کر کا تھم دیا تو اُن دنوں، میں مال وار تھا تو کہا میں نے کہ آج مجھے حضرت ابو بکر پر سبقت حاصل ہوگی اگر ہو سکت ہے، پس لایا میں نصف مال اپنا، تو فرما یا مجھ سے جناب رسول اللہ صَلَی مالله تَعَالٰی عَلَیٰهِ وَ سَلَم نے کہ کیا چھوڑا اپنے اہل وعیال کے لئے؟ میں نے عرض کیا کہ ای قدر۔ پھر آئے حضرت ابو بکر صدیق وضی الله تَعَالٰی عَنْه اور جو پچھ اُن کے پاس تھاوہ سب مال لے آئے۔ حضور صَلَی الله تَعَالٰی عَلَیٰهِ وَ سَلَم نے اُن سے فرمایا کہ اے ابو بکر اکیا چھوڑا تم مال لے آئے۔ حضور صَلَی الله تَعَالٰی عَلَیٰهِ وَ سَلَم نے اُن سے فرمایا کہ اے ابو بکر اکیا چھوڑا تم مال لے آئے۔ حضور صَلَی الله تَعَالٰی عَلَیٰهِ وَ سَلَم نے اُن سے فرمایا کہ اے ابو بکر اکیا چھوڑا تم اُن سے اُن اُن کے باللہ وعیال کے لئے؟ عرض کی:

أَبْقَيْتُ لَهُم الله وَ رَسُوله.

یعن، چھوڑامیں نے ان کے لئے خد ااور رسول کو۔

(حضرت عمرة ضبي الله تعالى عنه فرماتے ہيں كه) ميں نے كہاكه مجھ كوأن پر كبھي سبقت

نه ہوگی کسی شے میں۔(صواعق محرقہ) (1)

اور حفرت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَمسَلَّم في مرايا:

مَا بَيْنَكُمَا مَا بَيْنَ كَلِمَتِكُمَا. لِينَ، فرق تم دونوں كے مرتبہ مِيں ايسابى ہے جيہا كہ تم دونوں كے كلام مِيں ہے۔ (كذا فى كتب السير) (2)

غرض میہ کہ جو حضرات جو پچھ لائے دہ اپنے اہل وعیال کے لئے بھی چھوڑ آئے، مگر حضرت صدیق اکبر دَضِیَ اللهٔ تَعَالٰی عَنْه اپناگل مال لے آئے اور اہل وعیال کو خدااور رسول کے بھروسہ پر چھوڑ آئے۔ پس ان کے مرتبہ کے مساوی کون ہوسکتاہے!

المختر! بير حال تفاآپ كے انفاقِ مال كا، [جو] سور ووالليل ميں مذكور ہو ااور اس جگه حق سجانہ و تعالیٰ شانہ نے ارشاد فرمایا:

﴿ اُولِیا اَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِینَ اَنْفَقُوا مِنْ بَعُلُو قَتَلُوا ﴾ [الحدید: ۱۰] [ترجمیر کنزالایمان: (وه جنهول نے فُخ کمہ سے قبل خرج اور جہاد کیا، وه مرتبہ میں ان سے بڑے ہیں)، جنہول نے بعد فُخ کے خرج اور جہاد کیا۔]

یہ شرف بھی حضرت صریق رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْه بی کے لئے مخصوص تھا۔ ذٰلِکَ فَصْلُ اللهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَشَاءُ.

فعسل پخسم:

در بیان شجامت و بهادری و قال وجهاد حضرت سیدنا ابو بکر وضی الاتکالی عند:
اس فصل میں پہلے ہم اُن روایتوں کو درج کرتے ہیں جن کو مخالفین نے بھی اپنی تقنیفات میں بلار دوا تکار درج کیاہے۔

<sup>(1)</sup> \_\_: الصواعق المحرقة: الْبَاب الفَّالِث، الْفَضل الثَّانِي، 215/1

<sup>(2)</sup> \_\_: تواريخ صبيب الله: باب: دوم، فصل: 26، غزوهِ تبوك كابيان، ص174

چناں چہ مجتمد منیم علی اخباری ابن مرزاشجاعت علی ایر انی این (وصایائے منینی) میں کلمنے ہیں: لکھتے ہیں:

مروی ہے حضرت اسا بنت الی بکر صدیق رضی الله تعالٰی عنها ہے،وہ کہتی ہیں کہ مشركين مكه خانه كعبه ميل بين بوع سق اور باخود باجناب رسالت ماب كاذكر كرر بست كه مارے معبودوں کو اس طرح بُراکتے ہیں، ناگہاں داخل ہوئے جناب رسولِ مقبول صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّم، يس كفار كمرْ \_ موكَّ حضرت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّم كو كمير كراور كهاكه آب جارك معبودول كوبراكت بين؟ اليااور اليار آپ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّم نَ فرمایا: کیوں نہ بُر المہیں ہم اُن کو؟ پس سب کے سب حضرت صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَيْهِ وَسَلَّم کو لیٹ گئے، توایک مخص دوڑاہواابو بکر رَضِیَ اللهٰ تَعَالٰی عَنْه کے پاس آیااور کہا کہ جلد خبر لوحضر ت كى - پس نكلے حضرت ابو بكر ؛ يهال تك كه خانه كعبه ميں پنچ تو ديكھاكه حضور سرورِ عالم صَلِّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّم ير كفار نرغ كتي بي، توفرما يا آب نے كفارے كہ ملاكى موتم كو، آيا تم قتل كرناجات مواي مخص كوجو كهتاب كه رب مير االله ب اور تحقيق كه لائ تمهار یاس نشانیال تمہارے رب ہے۔ ہی مشرکین نے حضرت صَلّی الله تَعَالٰی عَلَیٰهِ وَسَلَّم کو چھوڑ دیااور اُن [ابو بکر]) پر ٹوٹ پڑے اور سب کے سب مارنے لگے۔حضرت اُساء کہتی ہیں كه حضرت ابو بكر آئے بيں توبير حالت مقى كه جب وہ اپنے بالوں پر ہاتھ لگاتے تھے تو وہ بال أن كے ہاتھوں میں آجاتے ہے اور آپ فرماتے سے: تَبَارَكُتَ يَا ذَا الْجَلالِ وَالْإِكْرَامِ. (استيعاب) (1)

اور ایک مرتبه حضرت ابو بکر صدیق دَضی الله تعالی عنه نے کفار کو اسلام کی رغبت

<sup>(1)</sup>\_\_:الاستيعاب في معرفة الأصحاب:[تتمة حرف العين]باب عبد الله (1633) عبد الله بن أبي قحافة....968/3

دلائی اور نصیحت کی، تو ہر طرف سے کفار اُن پر گر پڑے اور اس قدر مارا کہ چہرہ مبارک اُن کا متغیر ہو گیا ہور نوبت بہ ہلاکت پہنی ، پس لوگ اُن کو اُٹھا لائے اور حالت اُن کی میہ تھی کہ وہ بہوش پڑے سے اور قدرت بات کرنے کی نہ تھی ؛ یہاں تک کے اُس دن کے آخر میں پچے ہوش ہوا تو بو چھا کہ آل حضرت صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیٰہِ وَسَلَّم کیوں کر [کیے] ہیں اور جب ہوش میں آتے ہی سوال کرتے۔(کذافی ریاض النفرة)(1)

اورایک روز[عقبہ بن ابو]معیطنے آل حضرت صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیٰهِ وَسَلَّم کو خانہ کعبہ کے نزدیک پایا، تو آپ کو مخنوق کر تا تھا، گلا گھوٹنا تھا۔ ناگاہ حضرت ابو بکر دَضِی اللهُ تَعَالٰی عَنٰه پنچے تواس کو دفع کیا اور حضرت کواس سے چھڑایا۔ (کذانی اُسد الغابة) (2)

#### من اكده:

حضرات ناظرین اکیا کوئی نظیر مل سکتی ہے کہ مثل ابو بکر صدیق رَضِی الله تعالٰی عَنْه کے کسی نے ایسے نازک وقت میں کفار سے مقابلہ و مجاہدہ کیا اور حضور سرور دوجہان صَلَی اللهٔ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَ سَلَم کی حمایت اعانت و مدد میں کسی نے بھی ایسی مصیبت جھیلی؟ ظاہر ہے کہ کوئی نہیں۔

اور روایت ہے حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللهٔ تعالی عندے کہ حضرت مولی علی کرَّمَ اللهُ وَ جَهَد نے فرما یا کہ:

بِ شَك مجھ پر سبقت كى ابو بكر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نِي حِار چِيزِ وں ميں كه نہيں ديا گيا ميں اُن ميں ہے كوئى چيز:

<sup>(1)</sup> \_ . : الرياض النضرة في مناقب العشرة: القسم الثاني ، الباب الأول ، الفصل الأول ، 75/1 (

<sup>(2)</sup>\_.:أسدالغابة في معرفة الصحابة: حرف العين, باب العين, والباء ، رقم 3066- عبد الله بن عثمان أبو بكر الصديق، 310/3

[ا]سبقت كى انبول نے اظہار اسلام ميں

[٢] اور سبقت كي تقدم جرت مين

[س] اور سبقت كى مصاحب غاريس

[س] اور سبقت کی نماز کے قائم کرنے میں، در ال حال یہ کہ میں اُس دن شعبِ ابی طالب میں تھا، وہ اپنااسلام ظاہر کرتے تھے اور میں پوشیدہ کرتا تھا، قریش اُن کی عزت کرتے تھے اور میں پوشیدہ کرتا تھا، قریش اُن کی عزت کرتے تھے اور میر کی حقادت۔(ریاض النظرۃ، طنماً) (1)

## جنگ بدر مسین حنسرت مدیق کی شب است:

روایت ہے کہ حضرت علی گؤم اللہ وَ جَهَهُ نے فرمایا: لوگوں میں کون بڑا بہاور ہے؟

لوگوں نے عرض کی کہ آپ ہیں۔ آپ نے فرمایا: لوگوں میں سب سے بہادر ابو بحر صدیق
دَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْه ہیں؛ اس لئے کہ جب دن بدر کا تھا، تو بنایا ہم نے ایک عریش تھہرنی کہ وصلہ میں اللہ تَعَالٰی عَلَیٰه وَ سَلَم کے ، پس کہا ہم نے کہ کون محض ہے ، جو حضرت صَلَی اللہ تَعَالٰی عَلَیٰه وَ سَلَم کی حفاظت کے لئے رہے کہ کوئی مشرک آپ کے خوری میں اللہ تَعَالٰی عَلَیٰه وَ سَلَم کی حفاظت کے لئے رہے کہ کوئی مشرک آپ کے خوری نہ آسکے، توکوئی نہ کھڑا ہوا اس کام کے لئے سوائے ابو یکر صدیق کے اور حال اُن کا یہ تقالٰہ لیک توار میان سے ثکال کر تان لی اپنے سریر، پس جب کوئی مشرک اُس طرف جاتا، تو معزت ابو یکر رَضِی اللہ تَعَالٰی عَنْه اس پر حملہ کرتے لیک تکوار سے۔ (اُخوج الاُنواد فی مسندہ و کذار واہ محمد بن عقیل بن آبی طالب (2)

روایت ہے محمر بن عقیل سے، وہ راوی ہیں حضرت علی سے، ایک دن آپ نے ایک

<sup>(1)</sup>\_\_:الرياض النضرة في مناقبَ العشرة: القسم الثاني،الهاب الأول،الفصل الرابع: في إسلامه، ذكر بدء[سلامه،89/1

<sup>(2)--:</sup> اخرج الأنوار في مسنده وكذار والهمحمد بن عقيل بن أبي طالب:

جاعت میں فرمایا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے جلوگوں نے عرض کی کہ آپ م امیر المومنین۔ آپنے فرمایا: آگاہ ہو! تحقیق کہ نہیں لڑا میں کی ہے ، محریہ کہ بدلہ لیامیں نے اُس سے ولیکن شجاع ترین مر دم ابو بکر صدیق ہیں، جب کہ بدر کا دن تھا، ہم نے جٹ رسالت الب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَمسَلَّم ك لئ عريش بنايا ادركها بم ن ك كون فخص بوم ماتھ نی صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیٰهِ وَسَلَّم کے : تاکہ نہ پہنچے اُن کی طرف کوئی مشرک، ہی تسم ہے خداکی کہ ہم میں سے کوئی نہیں ساتھ ہوا حضرت کے ، سوائے ابو بکر کے (اور حالت أن كی پہ تھی کہ کی کو قتل کرتے تھے اور کی کوللکارتے تھے اور کی کو سرکے بل ڈالتے تھے اور کہتے تے: اللی ہو تمادے لئے، آیا قل کرنا چاہتے ہو ایے مخص کوجو کہتاہے کہ رب میر اللہ ہے۔ پھر فرمایا حضرت علی نے لوگوں سے کہ قتم دیناہوں میں تم کو اللہ کی (بتاؤتم) آیامومن آل فرعون بہترے یا ابو بر؟ پس لوگ خاموش رہے، تو آپ نے فرمایا کہ کوں نہیں تم جواب ديتے ہو؟ قتم ہے خداك! البته ايك ساعت ابو بكر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه كى بہتر ب موسن آل فرعون سے؛اس لئے کہ موس آل فرعون جمیاتا تھا،ایے ایمان کو اور ابو بکر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنه ظاهر كرتے تعے، اپنے ايمان كو اور جمي نہ جميايل (رواه بن السمان في كتاب الموافقه) (وصايات منعني) (1)

<sup>(1)</sup> ــ : المعتصر من كتاب الموافقة بين أعل البيت والصحابة للزمع شرى: فضائل ابى بكو من كلام على ص 43م يركب من كلام على ص 43م يركب من الموافقة بين آل البيت والصحابة بمؤلفة أبو سعه اسماعيل بن على السمان الرازي (م: 447ه) محاانت المرب

ا پندر این یار فار ابو کمر مدین کے اس پر جاوس فرمایا۔ قوم قربیش بی میت بر اید است مرور دو جہال صلی الله فعالی علیه و سلم نے ابد کمر مدین دهی الله تعالی عنه واجہ شریک کرلیا اور جناب باری میں وست بد ما ہوئے اور لا الی شروع ہوئی۔ بہم جنگ اوجہ مدین وضی الله فعالی غله باتھ میں تھی تلوار لئے ہوئے حمور کے سائے تھو سے تھو سے انہی الله فعالی علمانی کا دور سے انہی کی دور سے انہی کا دور سے د

# جكد أحد مسين آسيد كالمباحث:

اس روایت سے معلوم ہوا کہ باوجود مجروح وزخی ہونے کے بیہ حضرات عابت قدم رہے، رہے اور جولوگ حضور صَلَّی الله تعالی عَلَیٰهِ وَ سَلَّم سے جدالہ اس ہوئے اور عابت قدم رہے، من جملہ اُن کے ابو بحر مقریق اور عمر فاروق وَضِی الله تعالی عنهما و فیرہ جی ۔ بعد لڑائی حضور کے ساتھ یہ لوگ ہناڑ پر تھے اور ابوسفیان کا جواب فاروق اعظم نے دیا تھا۔ (مواہب وغیرہ من کتب السیر) (1)

<sup>(1)</sup>\_\_:المواهب اللدنية بالمنح المحمدية: المقصد الأول معازيه وسراياه وبعوثه، ثم غزرة أحد، (1)\_\_:المواهب اللدنية بالمنح المحمدية:

بقولِ شیعہ ابو بکر صدّ بِی رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْه نے اپنے باپ کو قُل کرنا چاہا، معرت صَلِّی اللهُ تَعَالٰی عَنْه نے اپنے باپ کو قُل کرنا چاہا، معرت صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیٰهِ وَسَلَّم نے منع فرمایا۔ شخ حلی امام اعظم امامیہ لکھتاہے:

وَلِأَنَّ أَبَابَكُرٍ رَضِيَ اللَّاتَعَالَى عَنْهُ أَرَادَقَتْلَ أَبِيهِ يَوْمَأْ حُدٍى فَنَهَا هُ النَّبِئَ عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ: دَعْدَلِكِي قَتَلَهُ غَيْرُكِ. (تذكرة الفقهاء فصل سادس) (1)

ایعن، حضرت ابو بکر رضی الله تعالی عند نے جنگ أحد کے دن اپنے والد کو قل کرنا چا، تو نی کریم صَلَی الله تعالی عَلیهِ وَسَلَم نے اس سے منع فرمادیا اور فرمایا: چیوڑ دو کہ تمہارے علاوہ کوئی اور اسے قبل کرے۔]

مروی ہے کہ حضرت ابو بھر رَضِیَ اللهٔ تَعَالَی عَنْه کے بیٹے حضرت عبد الرحمن جب مشرق باسلام ہوئے تو اُنہوں نے کہا کہ بروزِ اُحدیث نے آپ کو ایسے موقع پر پایا تھا کہ اگر میں ہے آپ کو تاہی کو تاہی کر دیتا گر میں نے آپ کو قتل نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا: اگر میں تجھ کو ایسے موقع پر پاتا، تو اللہ کے داسطے ضرور میں تجھ کو قتل کر دیتا۔ (رواہ ابن عماکر عن محر بن سیرین) (2)

#### من المده:

ان روایات سے معلوم ہوا کہ جہاد فی سبیل اللہ بیں آپ کو انہا درجہ کی رغبت و مستعدی تھی؛ حتی کہ خداور سول صَلّی اللہ بَعَالَی عَلَیْهِ وَمسَلّم کے مقابلے باپ دبیے، عزیز و اقارب کی بھی رعایت مد نظرنہ تھی۔ انہی اور مثل آپ کے دیگر محابہ کرام۔ محب اسب مرام نے بعقابلہ خدوا و رسولی کے اسبے مستزیز و

<sup>(1)</sup> ــ تلذكرة الفقهاء: فصل سادس [كتاب تكرسائي نيس بوسك\_]

<sup>(2)</sup>\_\_:تاريخ دمشق: حرف العين برقم 3398 - عبد الله ويقال عتيق بن عثمان بن قحافة ....،

## احتارب كلياسس منه كيا:

چنال چه حفرت الوعبيد ورّض الله تعالى عنه في قبل كيا الم ون أحد كـ اور حضرت الو بكر في قبل كرنا چا با ، مكر حضرت صَلّى الله تعالى عَلَيْهِ وَ سَلّم في منع فرما يا ـ اور مصحب بن عمير رّضِي الله تعالى عَنه في قبل كيا المي بهائى كو ون أحد كـ اور حضرت على حَرَّ مَا لله وَ فيره في الله تعالى عَنه في آل كيا و كذا في مبهمات القران للسيوطى (1) كرّ مَا لله و فيره في الله تعالى عنه في الله تعالى اله تعالى الله تعال

اور عرض کیا تھا عبد الله این عبد الله بن أبی رَضِی الله تعَالٰی عَنْه نے حضور مصطفیٰ صَلَی الله عَلَی عَنْه نے حضور مصطفیٰ صَلَی الله عَلَیْه وَ آلِهِ وَسَلَم مِن که اگر آپ چاہیں تو سرکاٹ لاوک میں اپنے باپ کا۔ (رواہ ابخاری) (شرح شفاء لملاعلی: جلد ثانی۔ تغییر خازن: سورہ مجاولہ۔ تغییر حیین وغیرہ (3)

نیز اساراے[آسیران]بررکے لئے قل کامشورہ دیناسیّدنافاروق اعظم رَضِیَ اللهٔ تَعَالٰی عَنْه کامعلوم ومعروف ہے۔

یہ تھے جان نار ان پیغیر کہ جن کی نظیر دنیا میں نہیں،جب استشارہ[مشورہ] فرمایا

<sup>(1)</sup>\_.:مفحمات الأقران في مبهمات القرآن: سورة المجادلة ، زيرِ آيت ٢٢ ، ص107

<sup>(2)۔۔:</sup>الشیخ شمس الدین أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد بن أحمد،العثمانی، الشافعی، الدلجی (م:947ه) و سوی مدی جری کے عالم بی، آل موصوف نے بخاری،اربعین فودی و غیر ہماکی شروحات مجی لکمی بیں جن کاذکر حاتی خلیفہ نے "کشف المظنون" 1/551ور عربی رضا کالہ نے "هدية العارفين" 2/ گی لکمی بیں جن کاذکر حاتی خلیفہ نے "کشف المظنون" 1/ 551ور عربی نی الحال آپ کی کتب سک رسائی نہیں ہو، کی نی الحال آپ کی کتب سک رسائی نہیں ہے۔ البتہ نہ کور روایت بہت کی کتب میں فرکور ہے۔ شان اسباب نزول القرآن للواحدی: سورة المجادلة بزیر آیت ۲۲ بر علی 434

<sup>(3)</sup> \_: شرح الشفا: الجزء الثاني، الباب الثاني، فصل [في علامات محبته صلى الدتعالى عليه وسلم]، ص 52/2 = لباب التاويل في معاني التنزيل: ورو كإدل ، نزير آيت ٢٢- 265/4، ٢٢

﴿ قَادُمَتِ آلَتَ وَرَبُكَ فَقَالِلًا إِنَّا لَهُمَا لَمِينَا وَالْمَالُونَ الْمَنِ الْمَنِ الْمَنِ الْمَنْ الْمَنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّلَّا اللَّا لَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

یعی، بنی اسر ایکل نے حضرت موسی علیہ السلام سے کہا: جاکا تم اور جہادا رہ دونوں الله وجم اس جکہ بیٹے ہیں۔ اور حضرت مقداد ز طبی الله لغالی عله نے حرض کی کہ یاد سول الله صلی الله تعالی عله نے حرض کی کہ یاد سول الله صلی الله تعالی علیه و مسلک الله اور آپ کا پرود گار اور قال کیجین ، ہم آپ کے ساتھ ہو کراؤ نے والے ہیں۔ (مواہب و فیرو) (۱)

امتراض جکررومسین معساب مساک الکے اور جواب:

امستراض:

بعض خالفین کہتے ہیں کہ جنگ احد میں محابہ ہماگ لطے اور خصوصاً شیخین نے فراد اختیار کیا۔

### جواب.

واضح ہو کہ یہ اعتراض سراسر دروغ بے فروغ ادر بنی بر کمال سفاہت و جہالت ہے۔ اصل واقعہ یہ ہے کہ پہلے جب الل اسلام کی فقح ادر کفار کو فکست ہوگی تو مجاہدین اسلام فنیمت کی لوٹ میں مصروف ہوئے، عبد اللہ بن جبیر کے سامتی جو در ہ کوہ پر مقور سے اکثر

<sup>(1)</sup>\_\_\_:المواهب اللدنية بالمنح المحمدية: المقصد الأول، مفازيه وسراياه وبعوثه، 210/1

ان میں نے لوٹ میں آکر شریک ہوئے، کفار نے وڑے کو خالی پاکر پھر اس طرف سے تعلمہ کیا، خفر ت عبد اللہ بن جیر اور چند اُن کے ساتھی شہید ہوئے۔ ناگہاں اس کھائی سے جو مسلمانوں کی پشت کی جانب واقع تھی، کفار نے سخت حملہ کیا؛ چوں کہ مسلمان اُوٹ میں معروف اس آفت ِ ناگہائی سے بے خبر تے، تر تیب انظر کی باتی نہ تھی، صغیں اُوٹ چکی تھیں، ایک حالت میں کفار اوپر آن پڑے، سر نوہنگامہ کارزار گرم ہوا، مسلمان بے طرح تن میں ہوئے، حضور سرور عالم صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیٰهِ وَسَلَّم مسلمانوں کی نگا ہوں سے مجوب ہوگئے، اِس وجہ سے کہ آپ گڑھے میں جا پڑے، کفار نے یہ خبر مشہور کی کہ آل حضرت مو گئی اللہ تَعَالٰی عَلَیٰهِ وَسَلَّم مسلمانوں کی نگا ہوں ہے مجوب صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَسَلَّم مسلمانوں کی نگا ہوں ہے مجوب مشہور کی کہ آل حضرت ہوگئے، اِس وجہ سے کہ آپ گڑھے میں جا پڑے، کفار نے یہ خبر مشہور کی کہ آل حضرت صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیٰہ وَ سَلَّم معاذ اللہ قبل ہوئے۔ غرض ان وجو ہات سے لوگ پر آگندہ و منتشر ہوگئے سے، جس کو بھا گنا بیان کیا جا تا ہے۔ (قرة العینین) (۱)

بعد ازیں جب کعب بن مالک نے حضور سرور دوجہان صَلَی الله تَعَالٰی عَلَیٰهِ وَسَلَم کو دیکھااور پہچانا، توبلند آواز سے لوگوں کو پکارا: یَا مَعْشَرَ الْمَسْلِمِیْنَ، هٰذَارَسُولُ اللهِ - صلی الله علیه و سلم - ، ہیں جب لوگوں کو معلوم ہوا تو پر وانہ وار اس شمع رسالت پر ٹوٹ پڑے اور دوڑ ہے، اور رُح کیار سول الله صَلَی الله تَعَالٰی عَلَیٰهِ وَسَلَم نے شعب کی طرف اور آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر و عمرو علی اور ایک جماعت مسلمانوں کی تھی دَضِی الله عَنْهُم ۔ (کذا فی المواہب وغیرہ من کتب السیر) (2)

اور صحابه کرام سے اس لغزش کوحق سجانه و تعالی شانه نے در گذر فرمایا: ﴿وَلَقَدُ عَفَا اللّٰهُ عَنْهُمْ ﴾ [آل عمران:١٥٥] [ترجمه کنزالایمان: اور بے شک الله

<sup>(1)</sup> ــ: قرة العينين: مآثر جميله حضرت صديق اكبر ص 114

<sup>(2)--:</sup>المواهب اللدنية بالمنح المحمدية: المقصد الأول مهازيه وسراياه وبعوثه، ثم غزوة احد،0/1/25

ن انہیں معاف فرمادیا۔]

اب اگر کوئی محابہ کر ام کی شان میں دریدہ دہنی کرے تووہ خود موردِ تہم الہی ہے کہ تھم خدامیں تھم کرناچاہتاہے۔فافھنم!

اور شیخین وغیر ہما کی ثابت قدمی معترح بے کتب بیئر میں۔ چند اصحاب مہاجرین وانسار مثل حضرت ابو بکر، عمر، علی، طلحہ، اُسید بن حضیر وغیر و رَضِی الله عَنْهُمُ اَجْمَعِیْن قائم رجد (تواری حبیب الله) (1)

وَثَبَتَ مَعَهُ مِنْ أَصْحَابِهِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ رَجُلًا، سَبْعَة مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ، فِيهِمْ أَبُوْ بَكُر اَلْصِّدِيْقُ، وَسَبْعَة مِنَ الْأَنْصَارِ. (مواببالدني) (2)

[یعن، حضور صَلَی اللهٔ تَعَالَی عَلَیهِ وَسَلَّم کے ساتھ چودہ صحابہ کرام ثابت قدم رہے، جن میں سے سات مہاجرین تھے، من جملہ ایک حضرت ابو بکر صدیق بھی ہیں اور سات انسار۔]

کہانووی نے کہ حضرت عمر، رسول اللہ صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّم كَ ساتھ كُل مقامول مِن عاصر رہے اور آپ أن لو گول مِن سے بین جو جنگ ِ أحد میں ثابت قدم رہے۔ انہی

الغرض! اربابِ بيرَ كے نزديك بيد امر ثابت ہے كہ بيد حضرات جناب رسالت ماب كى معينت ميں تھے، ند كد اصحابِ فراد سے اور جب كد مفرورين سے الله تعالى جل ثاند نے در گذر فرمايا، توان پر كوئى حرف ندر مالا اب اُن كى جناب ميں گتاخى كرنا اپنے تيك مزاوارِ جنم در گذر فرمايا، توان پر كوئى حرف ندر مالا اب اُن كى جناب ميں گتاخى كرنا اپنے تيك مزاوارِ جنم

<sup>(1)</sup>\_: تواريخ حبيب اله: باب دوم، فصل يانجوين، ص89

<sup>(2)</sup>\_:المواهب اللنية بالمنح المحمدية: المقصد الأول مغازيه وسراياه وبعوثه، ثم غزوة أحد، 246/1

باتاے-نَعَوْ ذُبِاللهِ مِنْهَا--

بعدہ، جناب سرور کا تات صَلَّی اللهٔ تَعَالٰی عَلَیٰهِ وَسَلَّم مَع صَحَابِہ کرام کے پہاڑ پر چڑھ کے، پھر ابوسفیان نے پوچھا کہ کیا قوم میں محمہ صَلَّی اللهٰ تَعَالٰی عَلَیٰهِ وَسَلَّم نِی وَمِی اللهٰ تَعَالٰی عَلَیٰهِ وَسَلَّم نے فرمایا: جواب نہ دو۔ صَلَّی اللهٰ تَعَالٰی عَلَیٰهِ وَسَلَّم نے فرمایا: جواب نہ دو۔ پھر کہا: کیا قوم میں ابن الی قافہ یعن، ابو بکر رَضِی اللهٰ عَنٰهُ ہیں؟ تین مرتبہ کہا۔ پھر تین مرتبہ کہا: کیا قوم میں ابن الخطاب ہیں؟ اور پچھ جواب نہ پایا، تواپی قوم سے کہا کہ بیہ سب لوگ قتل کے گئے۔ تب حضرت عمر رَضِی اللهٰ عَنٰهُ کو تاب نہ رہی اور انہوں نے پکار کر کہا کہ بفضلہ تعالٰی بیہ تینوں زندہ ہیں تیرے اوپر رنج وبلاڈالنے کو۔ الخ (مواہب وغیرہ) (1)

الغرض! جنگ اُحد میں ابتدا ہے انہا تک حضرات شیخین حضور سرور کو نین سلطانِ دارین صَلَّی الله تَعَالٰی عَلَیْهِ وَسَلَم کے ساتھ ثابت قدم رہے اور کفار جس طرح حضور کے متلاثی متلاثی تھے دیسے ہی شیخین کے۔فَدَدَ بَرُوفِیْهِ نَبَاعَظِیْم!

يوم الردة مسيل آب كي شباعت اذ كتب شيعه: واقعد يوم الردة مسيل:

وَلَقَدُقَامَ أَبُوْ بَكُرِيَوْ مَالرِّدَّةِ مَقَامَ نَبِي مِنَ الْأَنْبِيَاءِ . (تارَحُ الخلفاء) (2)

[یعنی، فتنہ ارتداد کے دفاع میں حفرت ابو بکر صدیق رَضِیَ اللهٔ عَنْهُ نے ایک نی جیسا کرداراداکیاہے۔]

آپ کی شجاعت و بہادری حتی کہ آپ نے تن تنہامر تدین عرب سے مقابلہ کرناچاہا، تو

<sup>(1)</sup>\_:المواهب اللدنية بالمنح المحمدية: المقصد الأول مغازيه وسراياه وبعوثه، ثم غزوة أحد، 247\_246/1

<sup>(2)</sup>\_\_:تاريخ الخلفاء: الخليفة الأول: ابو بكر الصديق رضي الدعنه، فصل: فيماور دمن كلام الصحابة والسلف الصالح في فضله، ص50

حضرت على كُرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ نِهُ روكار مجتهد جائسي نے لكھاہے كه:

آپ نے ابنی خلافت کے وقت کسی کے قول کی طرف اِلتفات نہ فرمایا اور قصد کر لیا کہ مانعین زکوۃ سے ضرور جہاد کرنا چاہئے ؛ یہاں تک کہ آپ تن تنہا نکلے حتیٰ کہ آئے اکابرین محابہ اور بہت عاجزی کے ساتھ اُن کوروکا اور بازر کھا جانے سے ، پس جب کہ لشکر اسلام پہنچا اُن کی طرف تو مرتدین کو شکست ہوئی اور گردانا اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کو مبدء ، دولت اسلام کے لئے۔ (عماد الاسلام) (1)

روایت ہے جب کہ ادادہ کیا حضرت ابو بکر رَضِی الله عَنه نے مدینہ سے خرون کا اور اہل بوت کی طرف جانے کا، تو امیر المو منین حضرت علی رَضِی الله عَنه نے اُن کے گھوڑے کی لام تمام لی اور کہا کہ میں آپ سے وہ بات کہتا ہوں جور سولِ خداصَلَی الله تَعَالٰی عَلَیٰہ وَ مَلَ مَا لَیْ مَا اُن کہ میں آپ سے وہ بات کہتا ہوں جور سولِ خداصَلَی الله تَعَالٰی عَلَیٰہ وَ مَلَ اُن کے آپ سے روز اُحد کے فرمایا تھا، میان میں کیجے اپنی تکوار کو اور لَوٹ چلئے مکان کی طرف اور نفع دیجے ہم کو اپنی ذات سے اور میں کہتا ہوں آپ سے کہ آپ لشکر جیجے مرتدوں پر اور آپ چلئے مدینہ میں، اِس واسطے کہ اگر آپ ہلاک ہوئے تو نہ ہو گابعد آپ کے اسلام کا انتظام کی میں تیول کی آپ نے دائے حضرت علی کی اور رجوع کیا مدینہ کی طرف (کذافی کتاب النواقض) (2)

روایت ہے حضرت عائشہ رَضِی الله تعالٰی عَنْهَا ہے کہا کہ نکلے باپ میرے درال حال یہ کہا کہ نکلے باپ میرے درال حال یہ کہ نگل کئے تھے تکوار اپنی اور سوار تھے اپنی سواری پر دن رِ دّت کے لیں آئے علی بن ابی طالب رَضِیَ الله تَعَالٰی عَنْه ، پس پکڑ لیااُن کی سواری کی لگام [کو] اور کہا کہ کہال کا ارادہ رکھتے

<sup>(1)</sup>\_\_:عمادالاسلام:

<sup>(2)</sup>\_\_: كتاب النواقض:

ہواے فلیفہ رسول اللہ! میں کہتا ہوں آپ سے وہ بات جو فرمائی تھی آپ سے رسول اللہ صلّی اللہ تعالٰی عَلَیٰہ وَسَلَم نے دن اُصَد کے ، رکھنے ملوار اپنی اور نہ در د مند کیجئے ہم کو اپنی فلات تعالٰی عَلَیٰہ وَسَلَم نے دن اُصَد کے ، رکھنے ملوار اپنی اور نہ در د مند کیجئے ہم کو مصیبت پینچی ذات سے ، رجوع کیجئے آپ مدینہ کی طرف وسیب آپ نے ہم کو مصیبت پینچی تو بعد آپ کے مجمی اسلام کا انظام نہ ہوگا، تب آپ نے رجوع کیا مدینہ کی طرف (رواہ حافظ این التمان وصاحب فضائل فی کتابہ (وصایائے ضیفی)، وکذافی صواعق محرقہ و تاریخ انخلفاء واخرج الدار قطنی عن این عمر کا )

روایت ہے عروہ ہے، کہا کہ نکلے حضرت ابو بکر مہاجرین وانصار کے ساتھ، یہال تک ، پہنچ "نقطا" تک مقابل نجد کے اور بھا گے اعراب، تو کلام کیالو گوں نے ابو بکر سے اور کہا کہ واپس چلئے مدینہ کی طرف اور امیر کیجے کئی کو نشکر پر اور اصر ارکیالو گوں نے یہاں تک کہ لوٹے وہ اور امیر بنایا خالد بن ولیدر ضبی اللہ تعکائی عند کو اور بھیجائن کو طرف بن اسد و خطفان کے ، پس لوگ قتل ہوئے اور گرفتار ہوئے اور باتی رجوع ہوئے اسلام کی طرف۔

کے ، پس لوگ قتل ہوئے اور گرفتار ہوئے اور باتی رجوع ہوئے اسلام کی طرف۔

کی بھیجا حضرت خالد بن ولیدر خضہ اللہ تعکائی عند کو بمامہ کی طرف مسیلمہ کذاب سے

پھر بھیجاحضرت خالد بن ولید رَ ضِی اللهُ تَعَالٰی عَنْه کو بمامه کی طرف مسلمه کذاب سے جنگ کے لئے۔

اور دو سرے سال خلافت کے علاین حضر می رَضِی الله تَعَالَی عَنْه کو بحرین پر بھیجا۔
اور حضرت عکر مسرَضِی الله تَعَالَی عَنْه کو عمان پر۔
اور مہاجر بن امیہ رَضِی الله تَعَالَی عَنْه کو ایک جماعت مرتدین پڑ۔
اور نیاد بن لبید رَضِی الله تَعَالَی عَنْه کو ایک دو سری جماعت پر۔ اِی وجہ سے کہا

<sup>(1)..:</sup>المختصر من كتاب الموافقة بين أهل البيت والصحابة للزمخشري: مشاورة ابى بكر عليا فى اهل الردة وغير ذلك, ص50=الصواعق المحرقة: الباب الأول ،الفصل الثالث، 1 /46= تاريخ الخلفاء: الخلفاء: الخلفاء: الخلفاء: الخلفاء: الخلفاء: الخلفاء: المحرفة بكر الصديق، فصل: فيماوقع في خلافته، ص61

ابوہریرہ نے:والذی لاإلد إلا هو!اگر ابو بکر صدیق دَضِیَ اللهٔ تَعَالٰی عَنْه خلیفہ نہ ہوتے تو خدا کی پرستش وعبادت نہ ہوتی۔الخ (اخرج البیبق وابن عساکر (صواعق محرقہ۔ تاریخ الخلفا) (1)

ان خسنرواست كاذكر جن مسيل معنسرست ابو بكر عسلم برداريا سيدسالارسنائي ي

علاوہ ازیں غزوہ مریسے میں آل حضرت صَلَّی الله تَعَالٰی عَلَیْهِ وَسَلَّم نے حضرت صَلَّی الله تَعَالٰی عَلَیْهِ وَسَلَّم نے حضرت صدیق رَضِی الله تَعَالٰی عَنْه کو مہاجرین کا عَلَم بردار بنایا اور بن کلاب پر امیر لشکر بناکر بعیجا۔(مواہب) (2)

اور غزوہِ خیبر میں پہلے روز امیر لشکر بن کر خیبر بول سے جہاد کیا اور کمالِ شجاعت و بہادری سے لڑے اور ناعم نامی قلعہ کو فئے کیا۔ (تواریخ ابو الغداء و رواہ احمد عن بریدة

<sup>(1)</sup> \_\_: تاريخ دمشق: باب ذكر بعث النبي (صلى الله عليه وسلم) أسامة قبل الموت، 60/2 = الصواعق المحرقة: الباب الأول، الفصل الثالث، 47/1 = تاريخ الخلفاء: الخليفة الأول: ابو بكر الصليق، فصل: فيما وقع في خلافته، ص60

<sup>(2)</sup> ــ: المواهب اللدنية بالمنح المحمدية: المقصد الأول مغازيه وسراياه وبعوثه صلى الله عليه وسلم، غزوة بنى المصطلق، 279/1وغزوة خيبر 352/1

واخرجه الحاكم) (1)

اور غزوهِ حنین میں جولوگ سرورِ عالم صَلَّی الله تعَالٰی عَلَیٰهِ وَ سَلَّم کے ساتھ ثابت قدم رہے ان میں حضرت ابو بکر بھی ہیں اور عمر رُضِی الله تعالٰی عنهما۔ (مواہب لدنیہ) (2) اور قالِ مر تدین کا شرف تو آپ ہی کے لئے خاص ہے جن کے وصف میں اللہ تعالٰی فرما تاہے:

﴿ يُحِبُّهُ مُ وَيُحِبُّونَهُ ﴾ [الماكرة: ٥٣]

لينى،الله دوست ركحتاب أن كواور وه دوست ركعة بيل الله كو

الغرض! إنبيل مسائ جيله كى، حقّ سحانه و تعالى شانه نے ان كو بشرف ﴿ أُولْبِكَ اَعْظُمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِيْنَ النَّفَقُوْ امِنَ بَعْلُ وَفْتَلُوْ الله الحديد: • ا] [ترجمه: وه (جنهول نے اعظمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِيْنَ النَّفَقُو امِنَ بَعْلُ وَفْتَلُوْ الله الحديد: • ا] [ترجمه: وه (جنهول نے فرج کے خرج کے خرج کے خرج کے خرج کے خرج کے مشرف و متاز فرایا۔

بیانِ ند کورہ بالا ہے بہ نصوصِ قطعیہ یہ امر بھر احت ثابت ہو گیا کہ حضرت ابو بکر صدیق افضل البشر بعد الانبیاء ہیں۔ وھو المقصود۔۔

سشيه:

جب یہ افضل وہزرگ قوم تھے تو چاہئے تھا کہ اکثر غزدے وسریہ بھی بھی امیر وسر دارِ اللہ کشر بنائے جاتے نہ کہ معدودے چندمقام بھی، بخلاف اور دل کے کہ حضور صَلَّی اللهُ تَعَالَٰی عَلَیْهِ وَسَلَّم بِنَا اللهِ اللهِ اللهِ تَعَالَٰی عَلَیْهِ وَسَلَّم بِنَا؟

<sup>(1)</sup>\_: المستدرك على الصحيحين: كتاب المغازي والسرايا برقم 4338=مسند الإمام أحمد بن حنبل: تتمة مسند الأنصار برقم 22993 ، 97/38

<sup>(2)...:</sup>المواهب اللدنية بالمنع المحمدية: المقصد الأول ، مغازيه وسراياه وبعوثه ،تحت غزوة مؤتة،398/1

### رفع:

ابو بكر وعمر وزير ومشير تصلطان دوجهال ك:

واضح ہو کہ حضراتِ شیخین معمولی سپہ سالاروں کے درجہ میں نہ تھے کہ ہر میدان میں بھیج جاتے، بلکہ وہ سلطانِ دوجہاں صَلَّی اللهٰ تَعَالٰی عَلَیٰہوَ سَلَّم کی وزارت کا شرف رکھتے تھے۔ چیاں چہ وار دہواہے کہ:

الله تعالى في ميرى مددكى چاروزيرول سے: دو آسان والول سے: جبر ائل وميكائل اور دو زمين والول سے: ابو بكر وعمر رَضِي الله تَعَالٰي عَنْهِم۔ (رواه الطبرانی و ابونعيم في الحليه عن ابن عباس رَضِي الله تَعَالٰي عَنْهِم۔ ( )

اور یہ حضرات مشیر کارتھے حضرت صَلَّی اللهٰ تَعَالٰی عَلَیٰہِ وَسَلَّم کے اور دونوں دست وبازو تھے حضرت کے،جو آپ سے جدانہیں ہو سکتے تھے۔

روایت ہے کہ حضرت حذیفہ ہے، کہا کہ سنامیں نے رسول اللہ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّم ہے، فرماتے منے کہ:

البت میں ارادہ کر تا ہول کہ بینجوں ہر طرف لوگوں کو کہ سکھائیں لوگوں کوسنن و فرائض، جیبا کہ بیجا تھا حضرت عیسیٰ بن مریم عَلَیْدِ السَّلَامُ نے حواریوں کو لوگوں نے عرض کی کہ آپ ابو بکر و عمر دَضِی الله تَعَالٰی عَنْهِ ما کو کیوں نہیں بیجے ؟ قرمایا کہ نہیں ب کروائی ہے مجھ کو اُن دونوں سے ؛ اس لئے کہ وہ دونوں امورِ دین میں مثل سمع و بعر کے بیں۔ اخرج الحام (قرة العینین۔ ازالہ الخلفاء) (2)

<sup>(1)</sup>\_\_:سنن الترمذي: أبواب المناقب عن رسول الله، 17-باب، رقم 3680

<sup>(2)...:</sup>المستدرك على الصحيحين: كتاب معرفة الصحابة رضي الدعنهم، أبو بكر بن أبي قنعافة رضي الدعنهم، أبو بكر بن أبي قنعافة رضي الدعنهما، رقم 4432= قرة العينين: مسلك دوم، نوع چهل ونهم، ص٢١

وَأَخْرَجَ التِّرُمِذِيُّ، وَالْحَاكِمُ صَحَحَهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَنْطَبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّمَعُ وَالْبَصَرِ» واحْرَجَ الطبراني من الصَّلَاةُ وَالسَّمَعُ وَالْبَصَرِ» واحْرَجَ الطبراني من مديث ابن عمر (تاريُّ الخلفاء) (1)

[یعن،امام ترفری وامام حاکم حضرت عبدالله بن حنطب رَضِی الله تَعَالَی عَنْه سے روایت کرتے ہیں کہ نی کریم صَلَّی الله تَعَالَی عَلَیْهِ وَ سَلَّم نے حضرت ابو بکر وعمر رَضِی الله تَعَالَی عَلَیْهِ وَ سَلَّم فِی حضرت ابو بکر وعمر رَضِی الله تَعَالَی عَلَیْهِ وَ سَلَّم بیں ۔ طبر انی نے اسے حضرت ابن عمر عنهما کو ویکھ کر فرمایا: یہ دونول میرے کان اور آئھ ہیں۔ طبر انی نے اسے حضرت ابن عمر سے بھی روایت کیا ہے۔]

روایت ہے عبد اللہ بن عمروبن عاص سے کہا کہ سنامیں نے رسول اللہ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّم سے، فرماتے تھے کہ:

آئے میرے پاس جر کیل عَلَیْهِ السَّلَامُ اور فرایا کہ بِ شک الله تعالی آپ کو تھم فرما تاہے کہ الله تعالی آپ کو تھم فرما تاہے کہ ابو بکروعمردَ صبی الله تعالی عنهما سے مشورہ آبا کی کے تال الله تعالی:

﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ﴾ [آل عران: ١٥٩]

[ترجمه كنزالا بمان: اور كامول من ان سے مشورہ لوك]

روايت ي حضرت ابن عباس زضي الله تعالى عندت كه:

بِ شك بير آيت نازل مو كَى ابو بكر وعمر دَ صنِي اللهُ تَعَالَى عَنْهِما كَى شان مِي \_رواه الحاكم (صواعق محرقه) (2)

پس وزیر و مثیر ہمرکاب سلطان رہا کرتے ہیں، للندا ہر[سب]مقامات میں یہ حضرات

<sup>(1)</sup>\_\_:تاريخ الخلفاء: الخليفة الأول: ابو بكر الصديق رضي الله عند فصل: في الأحاديث الواردة في فضله مقرونًا بعمر، سوى ماتقدم، ص44\_43

<sup>(2)</sup> ــ: الصواعق المحرقة: الباب الثالث ، الفصل الثاني 191/1

سرور کو نین سلطانِ دارین صَلَی اللهٔ تَعَالَی عَلَیْهِ وَسَلَم کی جمرکالی سے شرف اندوز ہوتے رہے۔

حدیث حذیفہ دَ ضِیَ اللهٔ تَعَالٰی عَنْه مِی مَدْ کورہ ہوا کہ حضور صَلَّی اللهٔ تَعَالٰی عَلَیٰهِ وَ مَسَلَّم نے شیخین کواپنے سمع وبھر سے نسبت دی۔

منائده

شیخین کا بنزله مع دیمرے مونازکتب شید:

ونیز احادیث شیعہ سے مجی بیام ثابت ہے۔

چنال چه شخ ابن بابویه فی نے "معانی الاخبار" میں حضرت امام موی رضا رضا رضی الله تعالى عند سے روایت کی ہے:

عن الحسن ابن على قال: قال رسول الله صَلَى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَ سَلَم: ان ابابكر منى بمنزلة السمع و ان عمر منى بمنزلة البصر و ان عثمان منى بمنزلة الفؤ اد. (1)

[بین، حضرت حسن بن علی فرماتے ہیں کہ رسول الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَمسَلَّم نے ارشاد فرمایا: بے شک ابو بکر میرے کان، عمر میری آنکھ اور عثان میرے دل کی مثل ہیں۔]

پی جب کہ بروایت حضرت سیدنا الم حسن مجتبیٰ رَضِی الله تَعَالَی عَنْه حضرات فلفائے ثلاثہ کا پیغیر خدا کے بمنزلہ سمع ویصر و دل کے بونا ثابت ہے تو اُن کی محبت، مین الفت رسول ہے اور اُن سے دھمنی، مین ذات سرور کا نات سے دھمنی ہے۔ فَتَدَبَز !

اس مدیث کے متعلق جو کچھ قبل و قال ہے، وہ کتبِ مناظرہ میں معرّح ہے اور تغییر حضرت اللہ تعقول ہے، حضرت المام حسن عسکری دَضِی اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مِس بروایتِ طویل قصرِ بجرت میں منقول ہے، جس کا آخریہ ہے کہ:

<sup>(1)</sup>\_\_:معانى الاخبار:

حضرت في الو بكرة ضي الله تعالى عند ومايا:

جعلک منی بِمَنْزِلَة السّمع وَالْبَصَر وَالرَّأْس من الجسد و بمنزلة الروح من البدن.انتهی

[یعن، تہیں مجھ سے ایبائی تعلق ہے جیسے کان، آنکھ اور سرکو جسم سے ہے، نیز جیسے روح کوبدن سے ہے۔]

چوں کہ حضراتِ شیخین رَضِیَ اللهٔ تَعَالٰی عَنهما کو سرکارِ رسالت ماب صَلَّی اللهٔ تَعَالٰی عَنهما کو سرکارِ رسالت ماب صَلَّی اللهٔ تَعَالٰی عَلَیٰهِ وَسَلَّم سے وہ نسبت تھی جو سمع و بھر کو سرے ہے اور سرکو جسم سے اور جسم کو روح سے ، لہٰذا حضور اُن کو جدانہ فرماتے ہے۔

جہور علاکا قول ہے کہ جیسے حضرت ابو بھر زضی اللہ تعالٰی عنداسلام لائے، سفر و حضر میں بھی آل حضرت صَلّی اللہ تعالٰی عَلَیٰہِ وَ سَلّم سے جدانہ ہوئے، مگر جب کہ حضرت صَلّی اللہ تعالٰی عَلَیٰہِ وَ سَلّم عَلیٰہِ وَ سَلّم عَلیٰہِ وَ سَلّم عَلیٰہِ وَ سَلّم عَلیٰہِ وَ سَلّم کے ساتھ حاضر رہے اور آپ کے ہمر کاب ہجرت کی، صرف خد اور سول کی رضاو خوشنودی کی لئے اہل وعیال گھر بار چھوڑا اور غار میں آپ کے رفیق رہے اور ہر جگہ حضور کی جان و مال سے مدد کی اور اُحد و حنین میں آپ ثابت قدم رہے۔ (صواعق محرقہ۔ تاریخ ایک فاور)

الغرض! بدكه حين حيات بهى وه همع رسالت پر پروانه وار جان نارر ب اور بعد وفات بعى جمه وجان كى طرح پېلوبه پېلور ب د المقر ءُمّع مَنْ أَحَبّ »(2) صَدَقَ اللهُ وَ رَسُوْ لَهُ.

<sup>(1)</sup>\_\_:الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة: الباب الأول الفصل الخامس، 82/1=تاريخ الخلفاء:الخليفة الأول: ابو بكر الصديق رضي الله عنه المصل: في صحبته ومشاهده، م 32

<sup>(2) ...:</sup> صحيح البخاري: كتلب الأدب باب علامة حب الله عز وجل رقم 6168

# الباب الثالث/باب ثالث

فى قولى تعالى: ﴿ وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَصْلِ مِنْكُمْ ﴾ الآيه وفيه فصل

# فرما يا الله سبحانه وتعالى نے:

﴿ وَلا يَأْتُلِ اُولُوا الْفَضُلِ مِنْكُمْ ﴾ اور چاہئے كه تتم نه كھائي بزرگ والے جو دين ملى بزرگ ركتے ہيں تم ميں سے ﴿ وَالسّعَةِ اَنْ يُؤُتُوّا ﴾ اور مقدور والے اس بات پر كه نه دي خرج ﴿ اُولِي الْقُورِ فِي قرابت والوں كو ﴿ وَالْبَسْكِيْنَ ﴾ اور فقير محاجوں كو ﴿ وَالْبَسْكِيْنَ ﴾ الله ﴾ اور خداكى راه ميں بجرت كرنے والوں كو ﴿ وَلْيَعْفُوا ﴾ اور چاہئے كه در كرري ﴿ الله عَلَيْ وَالله كُونَ اَنْ يَغْفِرَ الله كُورُ ﴾ آيا نہيں تم دوست ركھے ہو اس بات كو كه بخشے الله تم كو ﴿ وَالله عَفُورٌ وَ حِيْمٌ ﴾ اور الله بخشے والام بربان ہے۔[النور: ٢٢] (تغير حينى) (1) الفسل الاقل فى تغير ووست ان نولې:

کہامفسرین نے: نازل ہوئی ہے آیت شان میں حضرت ابو بکر صدیق رَضِی الله تَعَالَی عَنه کے، جب کہ قشم کھالی تھی اُنہوں نے اس بات کی کہ نہ نفقہ دیں گے وہ حضرت منظر رَضِی الله تَعَالَی عَنه کو، جو اُن کی خالہ کے بیٹے تھے، بسبب اس کے کہ حضرت عائشہ رَضِی الله تَعَالَی عَنه کو، جو اُن کی خالہ کے بیٹے تھے، بسبب اس کے کہ حضرت عائشہ رَضِی الله تَعَالَی عَنها کی تہمت میں وہ بھی شریک تھے اور وہ اصحابِ بدرسے اور مہاجرین مسکین سے تعالَی عَنها کی تہمت میں وہ بھی شریک تھے اور وہ اصحابِ بدرسے اور مہاجرین مسکین سے

(1)\_::نفسير قادرى ترجمه اردو تفسير حسينى: سورة النور، زير آيت ٢٢ - 113/2

تقے <u>.</u>

پی جس وقت یہ آیت پڑھی رسول اللہ صَلَّی اللهٰ تَعَالَی عَلَیٰهِ وَسَلَّم نے ابو بکر صدیق رَضِیَ اللهٰ تَعَالَی عَنْه پر، تو کہا آپ نے: کیوں نہیں دوست رکھتا میں اس کو کہ بخشے اللہ تعالیٰ مجھ کو (پس جو قصور مستظم سے دربابِ قذفِ عائشہ صدیقہ رَضِی اللهٰ تَعَالَی عَنْها سر ذرہ واتھا، اُس سے آپ نے در گزر فرمائی) اور جو بچھ خرچ اُن کو دیتے تھے وہ دینے لگے اور فرمایا آپ نے: قتم ہے خداکی! اب نہ روکول گاخرچ اُن کا کبھی۔ (مدارک، خازن وغیر ما) (1)

واضح ہوکہ اس آب کریمہ میں دلائل ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عند کی افضلیت براس واسطے کہ فضل کا لفظ ہو آیت میں نہ کورہ، ذکر کیا ہے اللہ تعالی نے مقام مدح میں اور بلفظ جمع فرمایا ہے: ﴿ اُولُوا الْفَضْلِ ﴾ اور ﴿ اللّه تُحِبُونَ اَنْ یَغْفِرَ اللّه کُمُ ﴾ اور بافظ جمع فرمایا ہے: ﴿ اُولُوا الْفَضْلِ ﴾ اور ﴿ اللّه تَحِبُونَ اَنْ یَغْفِرَ اللّه کُمُ ﴾ اور بالله تعالی عند مداور ہوا کے ماتھ ہو کے بر باوجو ویہ کہ آپ نے افدیت پائی منظم رضی الله تعالی عند مداور سول کے ماتھ جو کچھ سلوک کیا کرتے سے اُس کو پھر جاری رکھا، محض رضا ہوا و فرمایا: ﴿ فَاعْفُ عَنْهُمُ وَاصْفَحُ وَ اَلْ عَنْهُ عَلَى الله تَعَالَى عَنْهُ عَلَى عَنْهُ عَلَى الله تَعَالَى عَنْهُ الله وَاللّه وَاللّه تَعَالَى عَنْهُ عَلَى الله تَعَالَى عَنْهُ الله عَلَيْهُ وَسَلّم مِل ( تَعْير خازن ) (2)

منائره:

<sup>(1)</sup>\_\_:لباب التاويل في معاني التنزيل: سورة النور،زير آيت289/3,۲۲ عدادك التنزيل وحقائق التأويل: سورة النور،زير آيت496/2،۲۲ معاني التأويل: سورة النور،زير آيت496/2،۲۲ معاني التأويل: سورة النور، زير آيت 496/2،۲۲ معاني التأويل: سورة النور، زير آيت 496/2،۲۲ معاني التأويل التفاعل التف

<sup>(2)</sup> ــ: لباب التاويل في معانى التنزيل: سورة النور، زير آيت ٢٢، 289/3

ال آیہ کریمہ میں حضرت حق جل و علانے حضرت ابو بکر رَضِی الله تَعَالَی عَنه ﴿ اُولُوا الْفَضْلِ ﴾ یعن، صاحب بزرگ فرمایا اور فضل سے مراد فضل فی الدیر ہے۔ (مدارک) (1)

لہذا اِستدلال کیا ہے علمانے اس آیت سے حضرت ابو بحر رَضِیَ الله تَعَالٰی عَنْه کر افضلیت پر۔(مدارک، کمالین) (2)

اور ظاہر ہے کہ اس خطاب سے اور کوئی مشرّف و ممتاز نہیں ہوا۔ پس معلوم ہوا کہ و عنداللّٰدافضل البشر بعد الا نبیاء ہیں۔ وَ هُوَ الْمُذَعٰی

# تنبيه:

باب اوّل میں کتبِ فریقین سے بیہ محقّق ہو چکا کہ حضرت ابو بکر رَضِیَ الله تَعَالَی عَنْه، صدیق اکبر ہیں اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالی نے ان کو اتقی فرمایا اور یہ بھی ثابت ہوا کہ جس قدر حضرت ابو بکر رَضِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْه نے ابناجان ومال راہِ خدامیں صَرف کیا اُس قدر کے جس قدر حضرت ابو بکر رَضِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْه نے ابناجان ومال راہِ خدامیں صَرف کیا اُس قدر کے جس قدر حضرت ابو بکر رَضِیَ اللهُ تَعَالَی نے فرمایا: ﴿ اُولِیّا کَا عَظَمُ دَرَجَةً ﴾ [الحدید: ۱۰] وغیرہ وغیرہ۔

یہ نصوصِ قطعیہ وولا کل صریحہ بین صدیق اکبر دَضِی الله تَعَالَی عَنْه کے افضل البشر بعد۔
الانبیاء ہونے پر ، جس میں مخالف کو جائے دم زدن و مقالِ سخن نہیں ؛ کیوں کہ یہ وہ خصوصیات
بیں جوسوائے صدیق اکبر دَضِی الله تَعَالَی عَنْه کے غیر کے حصہ میں نہیں۔ وَ مَنِ اذَ غی فَعَلَیٰهِ
الْبَیّانُ.

اگرچه سيدناابو بكر صديق دَضِي الله تعالى عندك مناقب ميس بكثرت آيتي بين، مگر

<sup>(1)</sup>\_\_:مدارك التنزيل وحقائق التأويل: سورة النور، زير آيت 496/2، ٢٢

<sup>(2)</sup>\_: كمالين على تفسير الجلالين: سورة النور ، زير آيت ٢٢ ، 194 و 294

ہم نے اُنہیں کا ذکر کیا جو آپ کی افضلیت پر نص ناطق ہیں اور اس رسالہ کا یہی مقصود و موضوع ہے۔طالبِ حق کے لئے اِس قدر کا فی ہے اور معاند کے لئے دفتر بھی ناکا فی ہے۔

# النباب الرابع مَاوَرَدَمِنَ الْأَحَادِيْثِ وَالْأَخْبَارِ فِي أَفْضَلِيَّةِ الصِّدِيْقِ وفيه فصول وفيه فصول المستحديد

# الفعسل الاوّل:

آل حضرت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّم نَ ابو بكر دَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه كوافضل تزين بشر بعد الانبياء فرمايا-

روایت ہے حضرت جابر بن عبد الله رَضِی الله تَعَالَی عَنْه ہے کہ ایک روز مہاجرین و انصار آل حضرت صَافر تَصَادر الله تَعَالَی عَلَیْهِ وَ سَلَّم کے حضور میں حاضر تصادر اوگول کی فضیلت و بزرگیاں بیان کررہے تھے، لیل حضور سرورِ عالم صَلَّی الله تَعَالَی عَلَیْهِ وَ سَلَّم دولت سراہ برآ مد ہوئے اور فرمایا کہ کس شغل میں مشغول ہو؟ ہم نے عرض کیا کہ بعض اوگول کی بررگیاں بیان کرتے ہیں، تو فرمایا کہ اگر کی طرح کا ذکر ہے تو خبر دار ابو بکر رَضِی الله تَعَالٰی عَنْه پر کسی کوبزرگ مت جانبو، اس واسطے کہ وہ افضل ہے تم سب کا دنیا و آخرت ہیں۔

روایت ہے ابودرداء رضی اللہ تعالٰی عندسے کہ ایک روز میں آگے آگے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالٰی عند کے چلا جاتا تھا کہ ناگہال رسولِ کریم صَلّٰی اللہ تعالٰی عَلَیٰدِ وَ سَلَّم رائے میں مل گئے اور فرمایا کہ تو اُس مخص کے آگے چلتا ہے جو دنیاو آخرت میں تجھ سے بہتر ہے۔ قسم ہے خداکی! آفاب نے طلوع و غروب نہیں کیا ہے کسی پر بعد انبیا اور مرسلین کے کہ بہتر مو، ابو بكر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنه \_\_رواه الدار قطني بسند صحيح (1)

روایت ، حضرت امام جعفر صادق رَضِی اللهٔ تَعَالَی عَنه ہے، وہ راوی ہیں حضرت امام باقررَضِی اللهٔ تَعَالَی عَنه ہے، وہ حضرت امام زین العابدین رَضِی اللهٔ تَعَالَی عَنه ہے، وہ حضرت امام زین العابدین رَضِی اللهٔ تَعَالَی عَنه ہے، وہ حضرت امیر الموسین علی رَضِی اللهٔ تَعَالَی عَنه ہے، وہ حضرت امیر الموسین علی رَضِی اللهٔ تَعَالَی عَنه ہے، وہ حضرت امیر الموسین علی رَضِی الله تَعَالَی عَنه ہے، آپ فرماتے ہے کہ میں نے آل حضرت صَلَّی الله تَعَالَی عَلَیهِ وَ سَلَّم ہے ساہے کہ:

آ فار نے طلوع وغروب نہیں کیا ہے کسی پر بعد پیغیروں اور رسولوں کے کہ بہتر ہو، اور کر صدیق رضی الله تَعَالَی عَنه ہے۔ رواہ ابن سمان فی الکتاب الموافقة (2)

روایت ہے حضرت جابر سے کہ میں ایک دن آل حضرت صَلَّی الله تَعَالٰی عَلَیْهِ وَسَلَّم کے حضور میں حاضر تھا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ:

اِس وقت ایک ایسا شخص آتا ہے کہ حق تعالی نے میرے بعد اُس ہے بہتر کی کو پیدا نہیں کیا ہے اور اس کی شفاعت قیامت کے دن پنجبروں کی شفاعت کے ماندہوگی۔ کہاراوی ان کہ کچھ دیرنہ گذری تھی کہ ابو بحر صدیق رضی الله تعالی عنه تشریف لائے، آل حضرت صلّی الله تعالی عنه تشریف لائے، آل حضرت صلّی ملله تعالی عَلَیْهِ وَسَلَم اُلْحُ اور اُن کی پیشانی پر بوسہ دیا اور معانقہ کیا اور موانست حاصل کی رواہ حطیب بعدادی (فتح العزیز: تحت سور وو اللیل) (3)

روایت ہے ابو درداءے کہ بے شک رسول اللہ صَلّی الله تعالی عَلَیهِ وَسَلّم نے فرمایا

نہیں طلوع کیا آفاب نے اور نہ غروب کی پر کہ افضل ہو ابو بکر رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْه

<sup>(1)</sup>\_.:العلل الواردة في الأحاديث النبوية:رقم 3270،380/13 =الصواعق المحرقة: باب في التخيير والخلافة،712/2

<sup>(2)</sup>\_:المختصر من كتاب الموافقة بين أهل البيت والصحابة للزمخشرى: ص222

<sup>(3)</sup>\_: تغيير عزيزى مسى به فتح العزيز: زير سوروالليل، 4/213\_214

ے، گریے کہ ہو نی۔ اخر جعبد ہن حمید فی مسندہ و أبو نعیم و غیر هما من طرق. (1) اور ایک روایت میں ہے کہ:

نہیں طلوع کیا آ فتاب نے کسی پر بعد انبیا اور مرسلین کے کہ افضل ہو ابو بکر ہے۔ اور بھی وار دہے حضرت جابر ہے ، جس کے الفاظ بیہ ہیں کہ: نہد طلاع بر بیر وزند میں میں ترین میں میں فضل سے ب

نہیں طلوع کیا آ فاب نے کسی پرتم میں سے کہ افضل ہوا ہو بکر ہے۔

وَاحرجه الطَّبَرَ انِيَ وَغَيره وَله شَوَاهِد من وُجُوه احر تقضي لَه بالصِّخَةِ أَو الْحسن وَقد أَشَارَ ابْن كثير إِلَى الحكم بِصِخَتِهِ. (2)

[یعنی، طبر انی وغیر ہنے اسے روایت کیا ہے اور دیگر وجوہ سے اس کے ایسے شواہد موجو د ہیں جو اس کے صحیح اور حسن ہونے کا تقاضا کرتے ہیں اور ابن کثیر نے اس کے صحیح ہونے کا اشارہ کیاہے۔]

اور فرما بارسول الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّم فَ:

ابو بکر صدیق رَضِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْه بہترین بشر ہیں گریہ کہ ہو نی۔ اُحوج الطَّبَرَ انِی عَن سَلمَة بن الاَّكُوَ عَوْرُو اه ابْن عَدِي (3)

روایت ہے اسعد بن زر ارہ سے کہ فرمایار سول اللہ صَلَّی الله تَعَالٰی عَلَیٰهِ وَسَلَّم نے کہ:
تخفیق روح القدس جر یکل نے خبر دی مجھ کو کہ بے شک بہتر آپ کی امت میں بعد
آپ کے ابو بکر رَضِی الله تَعَالٰی عَنْه بیں۔اخرجه الطبر انی فی الاوسط (صواعق محرقہ۔

<sup>(1)</sup>\_\_:المنتخب من مسند عبد بن حميد: مسند أبي الدرداء رضي الله عنه برقم 212, 101/1=حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: 325/3

<sup>(2)</sup>\_:الصواعق المحرقة: الباب الثالث، الفصل الثاني، 196/1\_197

<sup>(3)</sup>\_\_:الصواعق المحرقة: الباب الثالث، الفصل الثاني، 197/1

مريخ الخلفاء) (1)

روایت بے حضرت انس سے کہ بے شک نی صَلَّی اللهٔ تَعَالَی عَلَیْهِ وَ سَلَّم نے فرمایا کہ: نبیس کوئی اصحاب تمام انبیاو مرسلین کا اور نہ صاحب لیس کا کہ افضل ہو ابو بمر زضی اللهٰ تَعَالَى عَنْه سے۔انحر جدالْحَاكِم (2)

روایت ب ابو ہر یر مرَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنه سے که فرمایار سول الله صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ
وَسَلَّم نے کہ ابو بکر و عمر رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهما بہتر ہیں اوّلین و آخرین سے اور بہتر ہیں الل
آسان اور بہتر ہیں ابل زمین سے سوائے انبیا اور مرسلین کے۔

أخرج الْحَاكِم[فِي الكني]وابن عدي فِي الْكَامِل والخطيب فِي تَارِيخه (صواعل محرقه) (3)

روایت ہے حضرت علی رَضِیَ اللهُ تَعَالَی عَنه و حضرت زبیر رَضِی اللهُ تَعَالَی عَنْه ب کرو کہ بین میری اللهُ تَعَالَی عَنْه ب کہ ب شک نی صَلَی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَسَلَم نے فرمایا: بہتر میری اُمت کے بعد میر نے ابو بکر و عمر رَضِی اللهُ تَعَالَی عَنْهما ہیں۔ رواہ ابن عساکو (4)

روایت ہے انس رَضِیَ اللهٔ تَعَالَی عَنْه ہے کہ یمن ہے کے لوگ آئے جن میں ذوالہ بن عوقلہ یمانی تھے (الی تولہ)، ذوالہ نے عرض کی کہ آپ کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ نی صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَ سَلَّم نے فرمایا کہ اے ذوالہ! آسان نے سایہ نہیں ڈالا اور زمین نے صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَ سَلَّم نے فرمایا کہ اے ذوالہ! آسان نے سایہ نہیں ڈالا اور زمین نے

<sup>(1)</sup> ــ: الصواعق المَحرقة: الباب الثالث, الفصل الثاني، 197/1= تاريخ الخلفاء: الخليفة الأول: ابو بكر الصديق، فصل: في أنه أفضل الصحابة وخيرهم، ص40

<sup>(2)</sup> ـــ : الصواعق المحرقة: الباب الثالث ، الفصل الثاني ، 201/1

<sup>(3)</sup> ــ: الصواعق المحرقة: الباب الثالث الفصل المثالث 219/1

<sup>(4)</sup> ــ تاريخ دمشق: حرف الواورقم 7967 - ورادبن جهير بن عبد الرزاق بن أبي الغارات بن منصور أبو صادق الجذامي النفائي، 427/62

نہیں گیر ااور عور تول نے نہیں جناکی ایسے شخص کو جو میرے بعد سب سے افضل ہو سوا ابو بکر صدیق کے ان کے بعد عمر ، ان کے بعد عثمان ، ان کے بعد علی دِ ضُوَ ان اللهِ تَعَالَى عَنْهُمْ اَبُو بَرَصَدِیق کے ، ان کے بعد عثمان ، ان کے بعد علی دِ ضُوَ ان اللهِ تَعَالَى عَنْهُمْ اَبُو بَرَصَدِیق کے ، ان کے بعد عثمان ، ان کے بعد علی دِ ضُوَ ان اللهِ تَعَالَى عَنْهُمْ اَبُو بَرُصَدُ اِنْ اللهِ تَعَالَى عَنْهُمْ اَبُو بَرُصَدُ اِنْ اللهِ النّابِ ) (1)

## ناكره:

حضرت ابو بكردَ ضِي اللهُ تَعَالَى عَنْه كا افضل البشر بعد الا نبياء بوناان احاديث مذكوره من معتره به معتره به الفعسل السفاني:

فى قوله: أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ سَيِّدَا كُهُولِ أَهْلِ الجَنَّةِ الْخُ فَى قُولِ أَهْلِ الجَنَّةِ الْخُ فَرَما يارسولُ اللهُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّم نَـ:

ابو بکر وعمر دَضِیَ اللهٔ تَعَالٰی عَنْهما کو، یہ دونوں سر دار ہیں بوڑ ھوں اہل جنت کے اوّلین و آخرین کے سوائے انبیا اور مرسلین کے۔

رواه الترمذي عَنْ أَنْسِ (تارتُ الْخُلفاء)وأخرج مثله عَنْ عَلِي ٓ وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَاسٍ و ابْنِ عُمَرَ وأَبِي سَعِيدٍ وجابر بن عبدالله رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُمْ أَجْمَعِيْن \_ (2)

روایت ہے ابو حجیفہ رَضِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْه ہے کہ فرمایار سول اللہ صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَسَلَّم نے کہ:

ابو بکر و عمر دَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهِ ما سر دار ہیں بوڑھوں اہل جنت اوّلین و آخرین کے سوائے انبیااور مرسلین کے۔

<sup>(1)</sup>\_:أسدالغابة في معرفة الصحابة: حرف الذال، رقم 1563 - ذؤ الة بن عوقلة، 225/2

<sup>(2)</sup>\_\_:سنن الترمذي: أبواب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ،16 – باب رقم 3664= تاريخ الخلفاء: الخليفة الأول: ابو بكر الصديق رضى الله عنه , فصل: في أنه أفضل الصحابة وخيرهم م 40

رواه ابن ماجه واخرج احمد والترمذي عن على رضى الله تعالى عنه وابو يعلى في مسنده والضياء في المختارة عن انس رضى الله تعالى عنه والطبراني في الاوسط عن جابر رضى الله تعالى عنه \_(1)

اور فرمایار سول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّم نَ كَه سر دار بورْ هول ابل جنت كَ ابو بكر وعمر وَضِى الله تَعَالَى عَنْه جنت بس مثل ابو بكر وعمر وَضِى الله تَعَالَى عَنْه جنت بس مثل ثریا کے ہیں آسان میں۔ (احوج الْحَطِیب فِی تَارِیخه (صواعق محرقه )(2)

### مناكره:

یعن، باعتبار رفعت وبلندی مقام کے ابو بکر صدیق رَضِیَ الله تعَالٰی عَنْه ایے ہیں بلند مرتبہ جنت میں جیے آسان میں ثریا تارے۔ واخر ج الترمذی عن أبی سعید رَضِیَ الله تَعَالٰی عَنْه فی هذه المعنی.

و عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ حَسَنٍ، قال: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيَ، قَالَ: كُنْتُ عِنْ الْمَحْسَنِ بْنِ وَسُلَمَ، فَأَقْبَلَ أَبُو بَكُمٍ، وَعُمَرُ، فَقَالَ: يَاعَلِيُّ، هَذَانِ سَيِدَا كُهُولِ عَنْدَ النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ. أحرجه أحمد (3)

[یعن، حضرت علی زضی اللهٔ تَعَالَی عَنْه بے روایت ہے، فرماتے ہیں: میں بار گاہِ رسالت میں حاضر تھا کہ استے میں ابو بکر وعمر زضی اللهٔ تَعَالَی عَنْه ما تشریف لائے، رسول اللہ صَلَّی اللهٔ تَعَالَی عَنْه ما تشریف لائے، رسول اللہ صَلَّی اللهٔ تَعَالَی عَلْه وَ سَلَم بِنَا الله مَنْ الله تَعَالَی عَلَیْهِ وَ سَلَم نِی ارشاد فرمایا: ابو بکر اور عمر تمام بہلے پچھلے اد میر عمر وجو ان جنتیوں کے سر دار ہیں، نبیوں اور رسولوں کے علاوہ۔]

<sup>(1)</sup>\_\_:سنن ابن ماجه:باب في فضائل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم،فضل ابي بكر الصديق رضي الله عنه، وقم 100

<sup>(2)</sup> \_\_: الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة: الباب الثالث، الفصل الثالث، 224/1

<sup>(3)</sup> \_\_:مسند الإمام أحمد بن حنيل: مسند علي بن أبي طالب رضي الدعنه ، رقم 40/2،602

#### منائده:

اں صدیث ہے معلوم ہوا کہ حضرات ِ شیخین ہر شیخ و شابِ اہل جنت کے سر دار ہیں۔ اخفَظ!

# الفسسل الشالسش:

فى قوله صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ سَلَّم بَلِن عمرَ حَسَنَة من حَسَنَات أبي بكر: روايت بعار بن يا سررَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْه سے كہاكه فرمايار سول الله صَلَى اللهُ تَعَالَى, عَلَيْهِ وَسَلَّم نَے كه:

آئے میرے پاس جبر کیل رَضِیَ اللهٔ تَعَالٰی عَنْه اس وقت، تو کہا میں نے کہ اے جبر کیل! بیان کرو مجھ سے فضائل عمر رَضِیَ اللهٔ تَعَالٰی عَنْه کے۔ پس کہا حضرت جبر کیل نے:
اگر میں بیان کروں آب سے فضائل عمر کے (اتن مدت) کہ کھہرے حضرت نوح علیہ السلام
لین قوم میں تونہ تمام ہوں گے فضائل عمر کے اور شخیق کہ عمرایک نیکی ہیں ابو بکر کی نیکوں
سے انحر ج أبو یعلی الموصلی باسناد صحیح (صواعق محرقہ۔ تاریخ انخلفاء) (۱)

فٹ ایک می

حفرت نوح عَلَى نَبِيَنا وَعَلَيْهِم الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ابِي قُوم مِن نُو سو پِچاِس برس مُعْبرے:

﴿ فَلَبِكَ فِيُهِمُ ٱلْفَ سَنَةِ إِلَّا خَمُسِيْنَ عَامًا ﴾ [العنكبوت: ١٨] [ ترجمهِ كنزالا يمان: اور بيتك بم نے نوح كواس كى قوم كى طرف بھيجاتووه ان ميں پچاس

<sup>(1)</sup>\_\_:الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة: الباب الثالث،الفصل الثالث، النائد، 229\_228/1 = الخليفة الأول: ابو بكر الصديق رضى الله عنه، فصل: في الأحاديث الواردة في فضله مقرونًا بعمر، سوى ماتقدم، ص 44

سال کم بزاربرس دہا۔]

حضرت جریل علی نبیناؤ علیهم الفَلاهٔ وَالسَلاهٔ فرماتے ہیں کہ جتنی مدت حضرت نوح اپنی توم میں تھہرے ،اگر اُتی مدت عمر کے فضائل بیان کروں تووہ تمام نہ ہوں گے یا رسول الله، مگر حضرت ابو بکر کا مرتبہ اتنابڑاہے کہ عمر کی تمام نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی کے برابرہے۔

اے عزیز والیہ شرف اور مراتب ہیں یارانِ رسول اللہ کے، جن کے بیان میں کتاب و سنت مالامال ہے۔

روایت ہے اُم المومنین عائشہ صدیقہ رَضِی الله تَعَالَی عَنها ہے کہ چاندنی رات میں رسول اللہ صَلَی الله تَعَالَی عَلَیهِ وَسَلَم میری گود میں مرد کھے ہوئے (لیٹے تھے) میں نے کہا کہ یارسول اللہ اکیاکی کی نیکیاں آسان کے تاروں کے ماندہوں گی؟ آپ نے فرمایا کہاں! عرکی نیکیاں (اس قدر ہیں) ۔ میں نے کہا کہ ابو بحر رَضِی الله تَعَالَی عَنه کی نیکیاں کہاں میں؟ فرمایا کہ عمر رَضِی الله تَعَالَی عَنْه کی ماری نیکیاں ابو بحر رَضِی الله تَعَالَی عَنْه کی ماری نیکیاں ابو بحر رَضِی الله تَعَالَی عَنْه کی ایک سُکی کے ماندہیں۔ رَوَاهُ ابو الحسین رزین ابن معاویة العبدری (مشکوة) (1) الفسل االر ایجع:

ابو بکر و عمر وزیر بیل سلطان دوجهان کے اور اللہ تعالی نے اُن سے مدد کی آپ کی: روایت ہے ابوسعید خدر ک رضی الله تعالی عنه سے کہا کہ فرمایار سول الله صَلَى الله تعالى عنه سے کہا کہ فرمایار سول الله صَلَى الله تعالى عَنه سے کہا کہ فرمایار سول الله صَلَى الله تعالى عَنه مے کہا کہ فرمایار سول الله صَلَى الله تعالى عَنه وَ سَلَم نے کہ:

نہیں کوئی نی ہوا مگر اُس کے لئے دو وزیر تھے اہل آسال سے اور دووزیر تھے اہل زمین

<sup>(1) ...:</sup> مشكاة المصابيح: كتاب المناقب باب مناقب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ، الفصل الثالث، رقم 6068

ے، ہی میرے دو وزیر اہل آسال سے جر کیل و میکا کیل ہیں اور دو وزیر میرے اہل زمین سے ابل زمین سے ابل زمین سے ابو کمروس رؤو افالیّز مِلْدی (مفکوة - تاریخ الخلفاء) (1)

روایت ہے ابن عباس رَضِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْه ہے کہ بے فکک نی صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَمَسَلَّم نِے فرمایاکہ:

تحقیق الله تعالی نے مدو فرمائی میری چاروزیروں سے، دواہل آسان سے ہیں جبریل اور میکا ئیل اور دواہل زمین سے ابو بکر وعمر۔ احوج الطَّبَرُ انِيَ وَ أَبُو نعيم فِي الْجِلْية (2)

روایت ہے ابو در رَضِیَ اللهٔ تَعَالٰی عَنه سے کہ بے فک فرمایار سول اللہ صَلَّی اللهٰ تَعَالٰی عَنْهِ سے کہ بے فک فرمایار سول اللہ صَلَّی اللهٰ تَعَالٰی عَلَیْمِوَ مَسَلَّم نے کہ:

تحقیق ہر ٹی کے لئے دووزیر ہیں اور میرے دووزیر اور دوصاحب ابو بکر وعمر زَضِی اللهٔ تَعَالٰی عَنْهِما ہیں۔ احر جدابن عساکو(3)

روایت بابواروی دوی سے کہا کہ:

تفاش نزدیک نی صَلَی اللهٔ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَسَلَم کے، پس سامنے آئے ابو بکر وعمر زضی اللهٔ تَعَالٰی عَنْهما، توحضرت نے فرمایا: الحمد الله الذی ایّدنی بکمایی، شکر ہے الله کا جس نے مدد کی میری تم دونوں ہے۔

أخرج البزار وورد أيضًا مِن حديث البراء بن عازب، أخرج الطَّبَرَ اني في الأوسط.

<sup>(1)</sup>\_:مشكاة المصابيح: كتاب المناقب, باب مناقب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما الفصل الثناني وقم 6065 تاريخ الخلفاء: الخليفة الأول: ابو بكر الصديق رضي الله عنه فصل: في الأحاديث الواردة في فضله مقرونًا بعمر سوى ماتقدم ص 43

<sup>(2)</sup>\_.:المعجم الكبير:باب العين،رقم 179/11,11422= حلية الأولياء وطبقات الأصفياء:160/8

<sup>(3)</sup>\_ــتاريخ دمشق: حرف العين، رقم 9457، 64\_63 64

(صواعق محرقه تاريخ الخلفاء) (1) الغمسل الخسامس/فمسل پخبم:

فى قوله صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَم: الْتَدُو ابِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي أَبِي بَكْبِ وَعْمَرَ . الخ آن حضرت نے اُمت كو حكم فرمايا ہے اپنے بعد إقترائے شیخین كا:

روایت ہے حضرت حذیفہ رضی الله تعالٰی عنه ہے، کہا کہ فرمایار سول الله صَلَّى الله تعالٰی عَنْه ہے، کہا کہ فرمایار سول الله صَلَّى الله تعالٰی عَلَیهِ وَسَلَّم نے کہ:

نہیں جانتا میں کہ کب تک میری بقاہے تم میں، پس افتدا کرومیرے بعد ابو بحر وعمر رَضِيَ اللهٰ تَعَالَى عَنْهِ ماکی۔

وَأَحْرِجِهِ الطَّبَرَانِيَ مَنْ حَدِيثُ أَبِي اللَّرْدَاء وَالْحَاكِمِ مَنْ حَدِيثُ ابْنَ مَسْعُود وروى أَخْمدوَ التِّرْمِذِي وَابْنَ مَاجَدوَ ابْنَ حَبَانَ فِي صَحِيحه عَنْ خَذَيْفَة. (2)

وأخرج أَحْمدوَ التِّرْمِذِي وَحسنه وَ ابْن مَاجَه وَ الْحَاكِم وَصَحَحهُ عَن حُذَيْفَة ، كَها كَهُ وَالْحَرَاي اللهُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّم نَے:

افْتَدُو ابِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي أَبِي بَكْرٍ وَعَمَرَ. (3) [يعنى، مير \_ بعد ابو بكر وعمر كى إقتراد بيروى كرو\_]

وَالتِّرْمِذِي عَن ابْن مَسْعُود وَالرُّويَانِي عَن حُذَيْفَة وَابْن عدي عَن أنس: اقتدوا

<sup>(1)...:</sup>تاريخ الخلفاء: الخليفة الأول: ابو بكر الصديق رضي الله عنه فصل: في الأحاديث الواردة في فضله مقرونًا بعمر ، سوى ما تقدم ، ص 44 = الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة: الباب الثالث ، الفصل الثالث ، 228/1

<sup>(2)</sup> ــ: سنن الترمذي: أبواب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ،16 – باب, وقم 3662 = الصواعق المحرقة: الباب الأولى الفصل الثالث ،57\_56/1

<sup>(3)</sup> \_\_: الصواعق المحرقة: الباب الأولى الفصل الثالث، 56/1

باللذين من بعدِي من أضحابِي أبي بكروَ عمر . الخ(1)

[یعن، ترندی نے حضرت ابن مسعود، رویانی نے حضرت خذیفہ اور ابن عدی نے حضرت انسی میری نے حضرت انسی کے افتداکر ومیرے بعد میرے صحابہ میں ابو بکر وعمری ] حضرت الطَّبَرَ انبی عَن أبي الدِّرُ دَاء:

افتدا کرومیرے بعد ابو بکروعمر کی، اس لئے کہ وہ دونوں رسی ہیں اللہ کی، جس نے پکڑا اُن دونوں کو، پس تحقیق کہ پکڑاری مضبوط کو کہ نہیں ٹوٹے گی۔ (صواعق محرقہ)(2) الغمسل السادسس:

فى قوله صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّم: لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلاً غير رَبِي لاَتَّخَذُتُ أَبَا بَكْرِ خَلِيلاً. الخ

ولـ فيه مناقبة عظيمة التي لم يرو لغيره.

[ یعنی، فد کورہ حدیث میں حضرت ابو بکر صدیق کی بہت بڑی فضیلت ومنقبت ہے؛ کیوں کہ آپ کے علاوہ کی اور کے لئے یہ بات نہیں کہی گئے۔]

روایت ہے حضرت ابوسعید خدری ہے، کہا کہ فرمایار سول اللہ صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَسَلَّم نے کہ:

بے شک زیادہ تربہت احسان کرنے والا مجھ پر لبنی صحبت سے اور اپنے مال سے، ابو بکر ہے، اگر میں کس کے مال سے، ابو بکر ہے، اگر میں کس کس کر جاتی اور وہ مطلع ہوتا میر سے اسر اربر۔ لمعات)(3) تو البتہ گردانتا میں ابو بکر کو خلیل (لیکن نہیں ہے

<sup>·</sup> (1)\_:الصواعق المحرقة: الباب الأول, الفصل الثالث, 57/1

<sup>(2)</sup>\_:الصواعق المحرقة: الباب الثالث، الفصل الثالث، 219/1

<sup>(3)</sup>\_\_: قوسين مي عبارت لمعات ہے۔ ١ امنه

ا كوئى ميرے لئے محبوب اس صفت كاسوائے اللہ كے۔

اور جائز ہے کہ خلّت بمعنی حاجت ہو یعنی، اگر گر دانتا ہیں کسی کو ایسادوست کہ رجوع کر تا ہیں اُس کی طرف ابنی حاجتوں ہیں اور بھروسہ کر تا اپنی مشکلوں ہیں تو البتہ گر دانتا ہیں ابو بکر کوولیکن بھروسہ میر اجمعے امور میں اللہ پر ہے۔ کہا علمانے کہ یہ معنی زیادہ تر مناسب بیں۔(لمعات) (1)

اور کہا بعض نے کہ معنی یہ ہیں کہ:

اللہ تعالیٰ کی محبت نے نہیں باتی رکھی دل میں جگہ غیر کے لئے۔(عاشیہ ابن ماجہ)(2) ولیکن اخوّتِ اسلامی اور دوستی اُس کی باقی و ثابت ہے۔نہ باتی رہے مسجد میں کوئی کھڑکی یار وزن سَواے کھڑکی یاروزنِ ابو بکر کے۔

اورایک روایت یس ہے کہ:

اگر کمی کو میں دوست گردانتا سوائے اپنے رب کے تو البتہ گردانتا میں ابو بر کو دوست۔ منتَفَق عَلَيهِ (منکوة) (3)

[حافظ جلال الدين سيوطي شافعي فركوره حديث كے بارے كہتے ہيں:]

وقدوَرَدَهذا الحديث من رواية ابن عباس، وابن الزبير، وابن مسعود، وجندب بن عبد الله، والبراء، وكعب بن مالك، وجابر بن عبد الله، وأنس، وأبي واقد الليثي، وأبي المعلى، وعائشة، وأبي هريرة، وابن عمر - رضي الله عنهم - وقد سردت طرقهم في

<sup>(1)</sup> \_\_: لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح: كتاب المناقب , باب مَنَاقِب ابي بكر ، الْفَصْل الأول, تحترقم 92/6019.593

<sup>(2)</sup> ــ: إهداء الديباجة بشرح سنن ابن ماجة: أبواب السنة, باب في فضائل أصحاب رسول الله رقم 71/1,93

<sup>(3)</sup> \_\_: مشكاة المصابيح: كتاب المناقب ، بَاب مَنَاقِب أبي بكر ، الْفَصْل الأول ، رقم 6019

الأحاديث المتواترة. (تاريخ الخلفاء) (1)

[یعنی، یہ حدیث حضرت ابن عباس، ابن زبیر، ابن مسعود، جندب بن عبدالله، براء، کعب بن مالک، جابر بن عبدالله، انس، ابو واقد لیش، ابو المعلی، عائشه، ابو ہریرہ اور ابن عمر دَ ضِئ کعب بن مالک، جابر بن عبدالله، انس، ابو واقد لیش، ابو المعلی، عائشه، ابو ہریرہ اور ابن عمر د کی ہے اور حاویثِ متواترہ میں، میں نے اس کے طرق نقل کئے ہیں۔]

[اور حافظ ابن حجر بيتمى لكھتے بين:]

وطرقه كَثِيرَة مِنْهَا عَن حُذَيْفَة وَأَنس وَعَائِشَة وَابْن عَبَاس وَمَعَاوِيَة بن أَبِي سُفْيَان رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم. (صواعق محرقه) (2)

الین، یہ روایت بہت سے طرق سے مروی ہے، جن میں حضرت حذیفہ، انس، عائشہ، ابن عباس اور معاویہ بن سفیان رضی اللهٔ تعالی عنهم أجمعین شامل ہیں۔]

## مناكره:

خوند کھڑی یاروزن یعنی، روشدان کو کہتے ہیں جو گھر مسجد شریف سے ملے ہوئے تھے اُن میں کھڑ کیاں تھیں، مسجد میں لوگ آتے تھے یاروزن تھے کہ اُن میں سے لوگ دیکھتے تھے کہ آل حضرت صَلَّی اللهٰ تَعَالٰی عَلَیٰہِ وَ سَلَّم مسجد میں تشریف لائے یانہیں۔

الغرض! حضرت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّم نَے فرمایا که سوائے ابو بکر کے سب کی کھڑکی یاروزن بند کر دئے جائیں اور بیہ فرمانا آپ کا مرض وفات میں تھا اور بیہ کنا بیہ ہے حضرت ابو بکر کے لئے خلافت کا۔ (مرقاق) (3)

<sup>(1)</sup>\_\_:تاريخ الخلفاء: فصل: الخليفة الأول: ابو بكر الصديق رضي الدعنه ، في الأحاديث الواردة في فضله وحده ، سوى ماتقدم ، ص 45

<sup>(2)</sup>\_:الصواعق المحرقة: الباب الأولى الغصل الثالث، 58/1

<sup>(3)</sup>\_\_:مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: كتاب المناقب والفضائل, باب مناقب ابي بكر رضي الدعنه, رقم 6019, 6019

اس کئے کہ خلیفہ کو معجد میں جماعت وغیرہ کے لئے آنے جانے کی اشذ حاجت رہتی ہے اور لوگوں کے معاملات دیکھنے سننے کی ہروقت ضرورت پڑتی ہے، اس لئے خلیفہ کی کھڑ کی نہ بند ہونی چاہئے۔(صواعق محرقہ مع شی زائد) (1)

روایت ہے حضرت عبد اللہ بن مسعود رَضِیَ الله تَعَالَی عَنْه ہے کہ نی صَلَی الله تَعَالَی عَنْه ہے کہ نی صَلَی الله تَعَالَی عَلَی عَلَی عَلَیہ وَ سَلَم فِ فرمایا:

اگر ہو تامیں دوست پکڑنے والا توالبتہ پکڑتا میں ابو بکر کو دوست ولیکن ابو بکر میرے بھائی ہیں اور بیار میرے بھائی ہیں اور بیار میرے رواہ مسلم والتر مذی و محوہ) (2)

فرماياامام غزالى رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه فِي كه:

یہ حدیث ولیل ظاہر ہے ابو بکر صدیق رَضِیَ اللهٔ تَعَالٰی عَنْه کے افضل محابہ ہونے پر۔(مظاہر حق) (3)

روایت ہے ابن عباس سے کہا کہ نی صَلَّی اللهٰ تَعَالَی عَلَیْدِوَ سَلَّم نے فرمایا کہ: بند کردو سب دروازے سوائے دروازہ ابو بکر کے -وَذَادَ الطَّنِرَ انی - اس واسطے کہ دیکھامیں نے نوراُس پر۔

(1) \_\_: الصواعق المحرقة: الباب الأولى الفصل الثالث , 57/1

<sup>(2)</sup> \_\_: صحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم باب من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه رقم 2383 = سنن الترمذي: أبواب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، 15 - باب، رقم 3661

<sup>(3) - :</sup> مظاہر حق میں اس حوالے ہے یوں کلام کیا گیا ہے: "نیز امام غزالی نے لکھا ہے کہ آل حفرت صَلَّی عَنَ تَعَالَی عَلَیْهِ وَسَلَّم کی خلّت حفرت ابراہیم عَلَیْهِ السَّلَامُ کی خلّت سے زیادہ کامل اور اتم ہے۔ بہر حال ند کورہ بالا حدیث اس حقیقت کی واضح دلیل ہے کہ حضرت ابو بحرز ضیئ الله تَعَالَی عُنه افْعَلِ صحابہ ہیں۔ "ند کورہ کلام سایا محدیث اس حقیقت کی واضح دلیل ہے کہ حضرت ابو بحرز ضیئ الله تَعَالَی عُنه افْعَلِ محق دسی الله ماحدیث ماحدیث مظاہر حق بی کا ہے۔ دیکھے: مظاہر حق : کتاب المناقب، باب مناقب ابی بکو، الفصل الاول، دقم 6011 - 793/5

اور فرمايا حضرت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَمَلَّم في:

فَوَالله مَا مِنْكُم رجل إِلَّا على بَاب بَيته ظلمَة إِلَّا بَاب أَبِي بكر فَإِن على بَابِهِ النُّورِ.الخَوْجانِنعَسَاكِرْعَنالْمِقَدَام(1)

یعنی، قسم ہے خدا کی تم میں سے ہر شخص کے دروازے پر ظلمت ہے سوائے ابو بکر کے دروازے کے، پس شخص کے دروازے پر نور ہے۔

اور مسلم میں جندب رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنه سے روایت ہے کہ سنا میں نے رسولِ خدا صَلَّم اللهُ تَعَالٰی عَلَی اللهُ تَعَالٰی عَلَیهِ وَمسَلِّم مِی جُندب رَضِو کوئی صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیٰهِ وَمسَلِّم کو: فرماتے مصے یہ قبل اپنی وفات کے پانچ رات یعن، نہ رکھو کوئی دروازہ کھلا سوائے دروازہ ابو بکرکے۔(2)

كهاخطاني وابن بطال وغير بهانے كه:

ال حدیث میں خصوصیت ابو بکر صدیق کی ظاہر ہے اور بے شک ثابت ہوئی یہ بات کہ آخر عمر میں حضرت صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَسَلَّم نے فرمایا، جس وقت میں کہ تھم کیااُن کو امات کا۔ (ہذا کمنے من فتح الباری) (3)

اور جب لوگول نے اس امر میں یعنی، سرباب میں کلام کیا تو آل حضرت صَلَّی الله تَعَالٰی عَلَیْهِوَ سَلَّم نے فرمایا کہ:

یہ کام میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا ہے، بلکہ مجھ کو خداوندِ عالم نے ایسائی علم فرمایا ہے۔ (اشعة اللمعات) (4)

<sup>(1)</sup>\_: الصواعق المحرقة: الباب الثالث ، الفصل الثاني ، 207/1

<sup>(2)</sup>\_:صحيحمسلم: كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل أبي بكر الصديق ، رقم 2382

<sup>(3)</sup>\_:فتح الباري شرح صحيح البخاري: باب قول النبي صلى الله عليه و سلم سدو االأبو اب إلا باب أبي بكر رقم 14/7,3654

<sup>(4)</sup>\_: اشعة اللمعات: كتاب المناقب, باب مناقب ابى بكر، الفصل الاول، 648/4

### تنبيه:

بعض حدیثیں اس مضمون کی سیّدنا مولی علی کُزَمَ اللهٔ وَ جُهَهٔ کی نسبت بھی وار دہوئی ہیں، گروہ مقدّم ہیں اور ابو بکر صدیق کی نسبت آخری حکم ہے۔

و دلیل برس سخن این ست که وارد شده است که چون امر کرد آنحضرت صلی الله علیه و آله وسلم بسد ابواب جز باب علی آمد حمزه بن عبد المطلب بعد از آنکه ظاہر شد از وے در امتثال امر ادنی توقف و بر دو چشم وے رمد داشت و آب میرفت از آنها وگفت یا رسول الله بیرون کردی عم خود را و در آوردی ابن عم را۔ گفت پیغمبر خدا صلی الله علیه وآله وسلم: اے عم من! امر کرده شدم باین و مرا درین اختیارے نیست پس بذکر حمزه در قصه دانسته شده که این مقدم بود زیرا که حمزه رضی الله تعالی عنه درغزوهٔ أحد شهید شد۔ (اثعة اللعات (برب القاوب)(۱) فمن شاء التفصیل فلیطلب فیهماوغیرهمامن المعتبرات م

[یعن، اس دعوے پر دلیل ہے کہ جب نی کریم نے بابِ علی رضی اللہ عنہ کے علاوہ سارے دروازوں کو بند کرنے کا تھم دیا توبہ تھم سن کے حضرت حزہ بن عبد المطلب سے اختالِ امر میں کچھ تو تف ظاہر ہوا اور آپ کی دونوں آ تکھوں میں آشوبِ چشم کی وجہ سے پانی بہدرہا تھا۔ آپ نے عرض کیا: یارسول اللہ! آپ نے اپنے بچپا کو توباہر کر دیالیکن بچپازاد بھائی کو اندر لے آئے۔ نی کریم نے فرمایا: اے میرے بچیا! میرے اس تھم میں دراصل میر اکوئی

<sup>(1)</sup>\_:اشعة اللمعات: كتاب المناقب, باب مناقب ابى بكر الفصل الأول، 648/4=جنب القلوب الى ديار المحبوب:باب ششم، فصبل چون در ابتداے حال ابواب و طرق بعض از اصحاب - - من 113

اختیار نہیں ہے۔

حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ذکر سے واضح ہو گیا کہ بیہ ابتدائی دور کا حکم تھا، کیوں کہ حضرت حمزہ جنگ اُحد میں جام شہید ہو گئے تھے۔]

اے حضرات! جن اہل ایمان کے دل میں معرفت خداور سول صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیٰهِ وَسَلَّم کی ہے وہ ان الفاظِ حدیث کے وزن کو سیحتے ہوں گے اور دقیقہ شاس جانتے ہوں گے کہ حضور سرورِعالم صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیٰهِ وَ سَلَّم کیا فرمار ہے ہیں:

لَوْ كُنْتُ مُتَخِذًا خَلِيلاً لاَ تَخَذُتُ أَبَا بَكْرٍ.

[یعنی، اگر میں کسی کو خلیل (گہر ادوست) بناتا، توابو بکر کو بناتا۔]

حضرات! یه وه برگزیده و مقدّس الفاظ بیں که جن کی شرح نہیں ہوسکت۔ حضور محبوبِ ربّ العالمین صَلّی اللهٔ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَ سَلّم یه فرمائیں کہ:

سوائے خداکے اگر میں کسی کو مخلوق میں سے اپنا دوست دِلی و محبوبِ قلبی بناتا تو البتہ ابو بکراس لا کُق عظے کہ ان کو میں اپناجانی دوست بناتا۔

أنبيس كابيم تبه تقابار گاور سالت مآب ميس اور كسى كويه شرف نه حاصل بوادالك فضل الله يؤتيه من يشاء

پی معلوم ہوا کہ خداور سول صَلَّی الله تَعَالَی عَلَیْهِ وَ سَلَّم کے نزدیک جو مرتبہ ابو بکر صدیق کا تھا، وہ کی کانہ تھا۔ تولاً و فعلاً حضرت صَلَّی الله تَعَالَی عَلَیْهِ وَ سَلَّم نے اُن کے مرتبہ کو ظاہر و آشکار فرمادیا، اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے کہ حضور سرورِ عالم صَلَّی الله تَعَالَی عَلَیْهِ وَ سَلَّم نے قطعی عَم فرمادیا کہ جس جماعت میں ابو بکر دَضِی الله تَعَالَی عَنْه ہوں تو سوائے اُن کے غیر کو امامت لائق نہیں۔

عَنْ عَائِشَةَ (أُمِّ المؤمنين زَوْجِ النبي صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّم) قَالَت: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّم: لاَ يَنْبَغِي لِقُوْمِ فِيهِمْ أَبُو بَكُرِ أَنْ يَوْمَهُمْ غَيْرُهُ. (رواه الترمذي وقال

هَذَاحَدِيثْغُرِيبٍ) (1)

[یعن،ام المومنین زوجیه نبی حضرت سیده عائشه رَضِی اللهٔ تَعَالٰی عَنها فرماتی ہیں: نبی کریم صَلَی اللهٔ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَ سَلَم نے ارشاد فرمایا:

کی قوم کے لیے مناسب نہیں کہ ابو بکر رَضِی الله تَعَالٰی عَنه کی موجودگی میں ان کے سواکوئی اور ان کی امامت کرے۔امام ترمذی نے اس کوروایت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں: یہ حدیث حسن غریب ہے۔]
مدیث حسن غریب ہے۔]
الفعسل الساجع:

جناب امام المرسلين صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّم نَ ابو بَكر صديق كوامام المسلمين بنايا اور اينا قائم مقام امامت كے لئے مقرّر فرمايا۔

روایت بے ابوموک اشعری رَضِی الله تَعَالَی عَنْه سے، کہا کہ بیار ہوئے بی صَلَّی الله تَعَالَی عَنْه سے، کہا کہ بیار ہوئے بی صَلَّی الله تَعَالَی عَلَیْهِ وَسَلَّم، پس زیادہ ہوا مرض آپ کا، فَقَالَ: «مَرُوا أَبَا بَكُو فَلْيَصَلِّ بِالنَّاسِ» تَوْفر ما یا کہ حَم کرو ابو بکرکو، پس چاہئے کہ نماز پڑھائیں لوگوں کو۔ (اخرجہ الشیخان) (2)

واضح ہو کہ یہ صدیث بمتواتر ہے اور مروی ہے حضرت عائشہ، ابن مسعود، ابن عباس، ابن عمر، عبد اللہ بن زمعہ، الى سعيد، على بن الى طالب اور حفصہ سے رَضِيَ اللهٰ تَعَالَى عَنْهُمْ۔

کہا علمانے: اس حدیث میں واضح تر دلیل ہے حضرت صدیق اکبر رَضِيَ اللهٰ تَعَالَى عَنْهُ کے افضل الصحابہ ہونے کی علی الا طلاق اور اُحق بالخلافت اور اَولی بالامامت ہونے پر۔

<sup>(1)</sup> \_\_: سنن الترمذي: أبو اب المناقب عن رسول الله ، 16 - باب ، رقم 3673

<sup>(2) ...:</sup> صحيح البخاري: كتاب الأذان, باب: أهل العلم والفضل أحق بالإمامة, رقم 678 = صحيح مسلم: كتاب الصلاة, باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض...., وقم 418 مسلم:

كہااشعرى نے كه:

بِ شَكَ بِالضَرورة بِهِ معلوم مواكه رسول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَمسَلَّم نَ حَكَم فَرمايا الله صَلَى الله تَعَالَى عَنْه كَ لِنَّهُ كَه لو كول كو نماز پر َ صَائِل، باوجود موجود مو في تمام مهاجرين وانصارك اور باوجود به كه آپ فرما يجك شخف اور شريعت مين به حكم مقرر مو چكاتها:

يَوُهُ الْقَوْمُ اَفْرَوُ هُهُ لِكِتَابِ اللهِ.

یعن،امامت کرے قوم کی جوزیادہ قاری ہو کتاب اللہ کا۔

پس ثابت ہوئی یہ بات، کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالٰی عند سب اقر أاور سب سے زیادہ قر آن کے جانے والے تھے۔ (صواعق محرقة۔ تاریخ انخلفاء) (1)

بلكه سب مين "أقرأ"، "اعلم"، "اورع" اور "اتقى "قے

شیخ ابن سمام در شرح بدایه درباب امامت گفته که

[شيخ ابن جام نے شرح بدایہ کے باب امامت میں فرمایا ہے کہ]

ابوبكر اعلم صحابه بودند و شيخ عبد الحق دہلوی در شرح مشكوة نيز تقرير آن كرده و امام فخر الاسلام بزدوی در كلام خود برآن نص كرده و امام كمنوفغيره (معار المذبب أز قادي علا كمنوفغيره ()(2)

۔ [یعن، ابو بکر تمام صحابہ میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے تھے۔ شخ عبد الحق وہلوی نے اسے "شرح مشکوۃ" میں بھی نقل کیا ہے اور امام فخر الاسلام بر دوی نے بھی اپنے کلام میں اس پرنص کی ہے۔]

پرنص کی ہے۔]

<sup>(1)</sup>\_\_:الصواعق المحرقة: الباب الأول ، الفصل الثالث، 61/1=تاريخ الخلفاء: الخليفة الأول: ابو بكر الصديق، فصل: في الأحاديث و الآيات المشيرة إلى خلافته و كلام الأنمة في ذلك ، ص 53 (2)\_\_: معيار المذهب از قاول علام كمنوز:

روایت ہے حضرت سیّد نامولی علی کُوَمَ اللهُ وَجَهَدَ کہ البتہ شخیّ تَ مَم فرمایا نی صَلَی اللهُ تَعَالٰی عَلَیه وَ مَسَلَّم نے ابو بکر کو کہ لوگوں کو نماز پڑھادی، درال حال یہ کہ میں حاضر تھا ، غائب نہ تھا اور میں بیار بھی نہ تھا، پس راضی ہوئے ہم اپنی و نیا کے لئے، جس سے کہ راضی ہوئے نی صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیٰهِ وَمسَلَّم ہمارے دین کے لئے۔ (رواہ ابن عَسَا کو، صواعق محرقہ) (1)

حضرت حسن بھری، حضرت علی ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا:
مقدم کیا بی صَلَّی الله تَعَالٰی عَلَیهِ وَ سَلَّم نے ابو بکر کو اور انہوں نے نماز پڑھائی لوگوں
کو، درال حال یہ کہ میں موجود تھا، غائب نہ تھا اور میں البتہ تندرست تھا، بیار نہ تھا، اگر حضور
مجھ کو مقدم کرناچاہتے، تو البتہ مقدم کرتے مجھ کو، پس راضی ہوئے ہم ابنی دنیا کے لئے جس
ہے کہ راضی ہوئے اللہ ورسول صَلَّی الله تَعَالٰی عَلَیٰهِ وَ سَلَّم ہمارے دین کے لئے۔

(اسد الغاب) ورواه ابن سعد عن الحسن رحمة الله عليه مثله باختلاف يسير وروى عن عبد الله بن زمعه مثله (تفرت الاحباب) (2)

#### مناكره:

حضرت مولا على رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْد في اللهُ تَعَالَى عَنْد في اللهُ تَعَالَى عَنْه كَيْد مَا اللهُ تَعَالَى عَنْه مِنْ اللهُ تَعَالَى عَنْه مِنْ اللهُ تَعَالَى عَنْه مِنْ اللهُ تَعَالَى عَنْه مِنْ اللهُ الله

روایت ہے کہ حضرت علی گؤم اللہ وَ جھہ جب بھرے میں پہنچے، تو کھڑے ہوئے آپ کے پاس این الکواء وقیس بن عبادہ اور خلافت کی نسبت آپ سے سوال کیا، تو آپ نے فرمایا:

<sup>(1)</sup> \_\_: الصواعق المحرقة: الباب الأولى الفصل الثالث 61/1

<sup>(2)</sup>\_\_:أسدالغابة في معرفة الصحابة: حرف العين باب العين والباء، 3066 - عبد الدبن عثمان أبو بكر الصديق، رقم 840 ، 328/3 (ذكر الطبقة الأولى) رقم 46 - أبو بكر الصديق، 136/3

قتم ہے خدا کی اپہلے میں نے تصدیق کی ہے نبی صَلّی الله تعالٰی عَلَیٰه وَ سَلّم کی، پس نہ ہوں گا میں پہلا جَموث ہولئے والا اُن پر۔ اگر ہوتا میر ہے پاس نبی صَلّی الله تعالٰی عَلَیٰه وَ سَلّم ہے کوئی عہد خلافت کے باب میں تو میں نہ چھوڑتا بی تیم بن مرہ اور عمر بن الخطاب کو کہ کھڑے ہوتے حضرت صَلّی الله تعالٰی عَلَیٰه وَ سَلّم کے منبر پر اور البتہ میں قال کرتا اُن دونوں سے بذاتِ خود، اگر چہ نہ پاتا میں سوائے لین اس چادر کے (یعنی، اگر چہ پچھ سامان نہ ہوتا یا کوئی میری مد دنہ کرتا) ولیکن رسول الله صَلّی الله تعَالٰی عَلَیٰه وَ سَلّم نہ قتل کئے گئے، نہ اچانک میری مد دنہ کرتا) ولیکن رسول الله صَلّی الله تعَالٰی عَلَیٰه وَ سَلّم نہ قتل کئے گئے، نہ اچانک میری مد دنہ کرتا) ولیکن رسول الله صَلّی الله تَعَالٰی عَلَیٰه وَ سَلّم نہ قتل کئے گئے، نہ اچانک علیٰه وَ سَلّم کو نماز پڑھاتے اور میر ا عَلَیٰه وَ سَلّم کو نماز کے لئے، تو آپ بھم فرماتے ابو بکر کو، تو وہ لوگوں کو نماز پڑھاتے اور میر ا مرتبہ آپ پر پوشیدہ نہ تھا۔

ای طرح ہر وقت مؤذن آتا اور آپ ابو بحر کو تھم فرماتے تو وہ لوگوں کو نماز پڑھاتے اور آپ میرے مرتبہ کو جانتے تھے اور البتہ تحقیق کہ ارادہ کیا آپ کی بعض بیبیوں نے کہ حضرت صَلَّی اللهٰ تَعَالٰی عَلَیْهُ وَسَلَّم کی رائے کو ابو بکر سے پھیر دیں، تو آپ نے انکار کیا اور عصہ فرمایا اور فرمایا کہ تم سب یوسف علیہ المتسلام کی مصاحب ہو، تھم کر وابو بکر کو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، پس جب کہ وفات دی اللہ تعالٰی بنے اپنے نبی صَلَّی اللہٰ تَعَالٰی عَلَیٰهِ وَسَلَّم کو تو غور کیا ہم نے اپنے کامول میں، پس اختیار کیا ہم نے اپنے اُموراتِ دیا کے اس شخص کو، جس کو پند فرمایا نبی صَلَّی اللہٰ تَعَالٰی عَلَیٰهِ وَ سَلَّم نے ہمارے دین کے لئے اور نماز اسلام کی جڑے اور یہ اور سے وہ اس کے لاگن ، جڑے اور یہ امیر دین قوام دین کے، پس بیعت کی ہم نے ابو بکر سے اور سے وہ اس کے لاگن ، جڑے اور یہ امیر دین قوام دین کے، پس بیعت کی ہم نے ابو بکر سے اور سے وہ اس کے لاگن ، جڑے اور یہ امیر دین قوام دین کے، پس بیعت کی ہم نے ابو بکر سے اور سے وہ اس کے لاگن ، جہیں اختیاف کیا ہم میں دو شخص نے بھی۔ الخرواہ ابن عما کرعن الحن (صواعق محرقہ۔ تاری خبیں اختیاف کیا ہم میں دو شخص نے بھی۔ الخرواہ ابن عما کرعن الحن (صواعق محرقہ۔ تاریخ

الخلفاء) (1)

اور مروی ہے آپ[حضرت علی] سے کہ فرمایا مجھ سے رسول اللہ صَلَی الله تعالَى عَلَيه وَسَلَّم نَهُ:

سَأَلُتُ اللهُ أَن يُقَدِّمَك ثَلَانًا، فَابِي عَلَي إِلَّا تَقْدِيم ابِي بِكر. رَوَاه الدَّارِ قُطْنِيَ و ابو داؤ د والخطيب و ابْن عَسَاكِر (2)

[یعنی، میں نے اللہ تعالٰی ہے آپ کو مقدم کرنے کے لئے تین بار دریافت کیا تواللہ تعالٰی نے ابو بکر کو مقدم کرنے کے سواکی بات کو قبول نہ کیا۔]

روایت ہے ابو بکر بن عیاش ہے کہا کہ کہا مجھ ہے ہارون رشید نے کہ اے ابو بکر ایوں کر خلیفہ بنالیا لوگول نے ابو بکر صدیق دخین اللہ تُعَالٰی عَنْه کو؟ کہا ہیں نے کہ اے امیر المومنین! (اُن کی امامت پر) سکوت کیا اللہ نے اور سکوت کیا اُس کے رسول صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَسَلَّم نے اور سکوت کیا ایمان والول نے کہا ہارون نے: واللہ! تو نے تو غم و گر زیادہ کردیا (اس کی تغییر کر اہیں نے کہا کہ اے خلیفہ!) بیار رہے ہی صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَسَلَّم آٹھ روز تک (اُس کی تغییر کر اہیں نے کہا کہ اے خلیفہ!) بیار رہے ہی صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَسَلَّم آٹھ روز تک (نماز کے لئے بر آ مدنہ ہوتے سے) پس آئے حضرت بالل اور عرض کی: یارسول اللہ! کون نماز پڑھائے لوگوں کو؟ فرمایا کہ کہوابو بکر کو نماز پڑھائی لوگوں کو، پس نماز پڑھائی ابو بکر نے لوگوں کو آٹھ روز تک اور وی نازل ہوتی تھی، پس سکوت فرمایا رسول اللہ صَلَی اللہ تَعَالٰی عَلْیہ وَ سَلَّم نَے بسبب سکوت اللہ تعالٰی کے (یعنی ابو بکر دَضِی اللہ تَعَالٰی عَلْه صَلَی اللہ تَعَالٰی عَلْه صَلْی اللہ تَعَالٰی عَلْه عَلْهِ وَ سَلَّم فَی بسب سکوت اللہ تعالٰی کے (یعنی ابو بکر دَضِی اللہ تَعَالٰی عَلْه صَلْی اللہ تعالٰی عَلْه صَلْی اللہ تعالٰی علی اللہ تعالٰی جل شانہ نے ردو اِنکار نہ فرمایا) اور خاموش رہے مسلمان بسب صحدیق کی امامت پر اللہ تعالٰی جل شانہ نے ردو اِنکار نہ فرمایا) اور خاموش رہے مسلمان بسب

<sup>(1)-:</sup>الصواعق المحرقة: الباب الأولى الفصل الخامس، 116/1-117= تاريخ الخلفاء: الخليفة الرابع: على بن أبي طالب رضي الله عنه, فصل: في نبذ من أخبار على وقضاياه وكلماته رضي الله عنه، ص137

<sup>(2)</sup> ــ: الصواعق المحرقة: الباب الأولى الفصل الثالث، 66/1

سکوت رسول الله صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَم كَ، لَهِ حَيرت مِن دُالا اس بيان نے ہارون رشير کو، تو کہاأس نے: بَازَك الله فِيك. أخرجه ابن عدى (صواعق محرقه - تاریخ الخلفاء)(1)

روایت ہے اُم المومنین حضرت حفصہ رَضِی الله تَعَالَی عَنْها ہے، کہااُ نہوں نے رسول الله صَلَّی الله تَعَالَی عَلَیٰہِ وَسَلَّم ہے اُس وقت کہ آپ بہار ہیں مقدّم فرمایا آپ نے ابو بکر رضی الله تَعَالَی عَنْه کو، فرمایا آپ نے: نہیں مقدّم کیا میں نے ابو بکر کو، ولیکن الله تعالی نے مقدّم کیا ان کو۔

أخوج أَبُوبكر الشَّافِعِي فِي الغيلانيات وَ ابْن عَسَاكِر. (صواعَّلَ محرقه، تاريُّ الخلفاء) (2) دوايت مع حضرت السُ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْه من ، كها كه فرما يار سول الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنْه من ، كها كه فرما يار سول الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنْه من ، كها كه فرما يار سول الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنْه من ، كها كه فرما يار سول الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنْه وَ سَلَم في :

مَاقَدَّمْتُ أَبَابَكُر وَعُمَرَ لَكِن اللهُ قَدَّمَهُمَا رواه البخارى (3)
[يعنى، يس نے ابو بكر وعمر كو مقدم نہيں كيا، بلكه الله تعالى نے انہيں مقدم كيا ہے۔]

## فسائده:

احادیثِ مذکورہ بالاسے یہ امر مُبَرُ بمن ہو گیا اور معلوم ہوا کہ ابو بکر صدیق دَضِیَ اللهٰ تَعَالٰی عَنْه کی امامت کا اللہ تعالٰی نے حکم فرمایا اور اللہ بی نے اُن کو امام بنایا۔علما فرماتے ہیں کہ

<sup>(1)</sup>\_\_:الصواعق المحرقة: الباب الأولى الفصل الثالث، 62/1=تاريخ الخلفاء: الخليفة الأول: ابو بكر الصديق رضي الله عنه، فصل: في الأحاديث والآيات المشيرة إلى خلافته وكلام الأئمة في ذلك، ص54

<sup>(2)</sup>\_\_;الصواعق المحرقة: الباب الأولى الفصل الثالث، 65/1=تاريخ الخلفاء: الخليفة الأول: ابو بكر الصديق رضى الله عنه، فصل: في الأحاديث والآيات المشيرة إلى خلافته وكلام الأنمة في ذلك, ص53

<sup>(3)</sup>\_:الصراعق المحرقة: الباب الثالث الفصل الثالث ، 224/1

حضرت ابو بكر رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْه معروف تق ساتھ المبيت امامت كے زمانه نبى صَلَى اللهُ تَعَالَى عَنْه معروف تق ساتھ المبيت امامت كے زمانه نبى صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّم مِيں۔

روایت ہے حضرت سہل بن سعد ہے، کہا کہ قبیلہ بن عمر و بن عوف میں لڑائی ہوئی اور یہ خبر نبی صَلَّی الله تعَالٰی عَلَیٰهِ وَ سَلَّم کو پَینِی، تو بعد ظہر کے آپ اُس قبیلہ میں گئے؛ تاکہ اُن میں صلح کرادیں، پس حضرت بلال ہے آپ فرما گئے کہ اگر نماز کا وقت آ جائے اور میں نہ آؤں، توابو بکر ہے کہنا کہ لوگوں کو نماز پڑھادیں، پس جب کہ نماز عصر کاوقت آ یا تو حضرت بلال دَضِی الله تَعَالٰی عَنْه کو حکم بلال دَضِی الله تَعَالٰی عَنْه کو حکم کیا کہ نماز پڑھادیں، توابو بکر دَضِی الله تَعَالٰی عَنْه کو حکم کیا کہ نماز پڑھادیں، توانہوں نے نماز پڑھائی۔

المخترایہ بات فریقین کے نزدیک متحقّ ہے کہ حضور سرورِ انبیاعَلَیٰہ التَّحِیَةُ وَالشَّنَا فَا اللّٰہ عَالٰہ کوامام بنایا اور آپ کے آخری دم کے اپنے مرضِ وفات میں حضرت ابو بکر رَضِی الله تَعَالٰی عَنْه کوامام بنایا اور آپ کے آخری دم تک وہ امامت پر قائم رہے اور گل اہلِ ایمان اُن کی اقتدا کرتے اور امام المومنین برابر نماز پڑھاتے ؛ حینی کہ خود حضور سرورِ عالم صَلَی الله تَعَالٰی عَلَیٰهِ وَسَلَم نے بعض او قات اقتدا فرمائی اور خلافت و جانشینی حضرت صدیق کی بوجہ احسن ثابت فرمائی۔

روایت ہے رافع بن عمرو بن عبید ہے، وہ راوی ہے اپنے باپ ہے، کہااُس نے جب کہ دشوار ہوانی صَلَّی اللهٰ تَعَالٰی عَلَیٰہِ وَ سَلَّم پر نکانا، تو تھم فرمایا ابو بکر کو اپنی جگہ کھڑے ہونے کا،

<sup>(1)</sup>\_\_:الصواعق المحرقة: الباب الأولى الفصل الثالث،61/1=تاريخ الخلفاء: الخليفة الأول: ابو بكر الصديق رضي الله عنه، فصل: في الأحاديث والآيات المشيرة إلى خلافته وكلام الأئمة في. ذلك, ص53

پی نماز پڑھاتے ہتے وہ لوگوں کو اور مجھی نگلتے حضرت صَلَّی اللّهٔ تَعَالَی عَلَیْهِ وَمَعَلَّم بعد اُس کے کہ ابو بحر نماز میں ہوتے اور حضرت اُن کے پیچھے نماز پڑھتے اور نہیں پڑھی حضرت نے کسی کے پیچھے سوائے ان کے ،گر پڑھی پیچھے عبد الرحمٰن بن عوف کے ، ایک رکعت سفر میں۔(بیر قابن ہشام)(1)

قَالَ ابنَ الْمُلَقَن: وقَدُنَصَرَ هذا الْقَوْلَ غَيْرُ وَاحِدِمِنَ الْحُفَّاظِ: مِنْهُمْ: اَلضَيَاء، وابنَ نَاصِر، وقَالَ: صَحَوَ ثَبَتَ أنه - صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّم - صَلَّى خَلْفَ أَبِى بَكْرٍ مَقْتَدِيا بِه فَي مَرَضِه الَّذَى مَاتَ فِيْهِ ثَلَاثَ مَرَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّم - صَلَّى خَلْفَ أَبِى بَكْرٍ مَقْتَدِيا بِه في مَرَضِه الَّذَى مَاتَ فِيْهِ ثَلَاثَ مَرَّ اللهُ وَلاَيُنْكِرُ هَذَا إِلَّا جَاهِلَ لاَ عِلْمَ لَهُ بِالرِّ وَايَةِ. (مواجب لدنيه) (2)

یعنی، [ ملامہ ابن ملقن فرماتے ہیں: اس قول کی تائید ایک سے زائد حقاظ نے کی سے، انہیں میں حافظ ضیاء مقدی اور ابن ناصر بھی ہیں اور یہ صحیح اور ثابت ہے کہ ] بی صَلَی الله تعالٰی عَلَیهِ وَسَلَم نے نماز پڑھی ہی ابو بکر رَضِی الله تعالٰی عَلٰه کے، مقتری ہو کے، تین مرتبہ، اُس مرض میں، جس میں، آپ نے وفات فرمائی اور نہیں انکار کرے گا اس کا، مگر جائل کہ نہیں ہے علم اس کوروایتوں کا۔

مروی ہے کہ ہمیشہ ابو بکر صدیق نماز پڑھایا گئے؛ یہاں تک کہ شب دوشنبہ آئی اور آپ
کومرض میں کچھ افاقہ ہو اتو قصد فرمایا آپ نے نمازِ صبح کا اور حضرت فضل اور نوبان رَضِی الله
تَعَالَى عَنْهِما پر سہارا دے کر آپ نکلے اور لوگ ابو بکر رَضِی اللهٔ تَعَالَى عَنْه کے ساتھ ایک
ر کعت پڑھ چکے تھے، دو سری رکعت میں حضور سرور دو جہاں صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّم
رونتی افروز ہوئے اور ابو بکر صدیق کے پہلو میں دا ہی طرف آپ کھڑے ہوئے تو ابو بکر

<sup>(1)</sup> \_\_: الصواعق المحرقة: الباب الأولى الفصل الخامس, 84/1

<sup>(2)</sup>\_:المواهب اللدنية بالمح المحمدية: المقصد الأولى رؤيا لاداني 196/1-197

رَضِى اللهٰ تَعَالَى عَنْه بِيحِ بِنْ لِكَ، پِل رسول الله صَلَى اللهٰ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَم نِ ان كَ مِلْ ابْن نمازے كِرْے كو تقام كر ان كو مصلے پر آگے كيا اور آپ بيھ گئے۔ جب حضرت ابو بكر ابن نمازے فارغ ہو چكے تو حضور سر ور انبيانے ابنی دو سری رکعت تمام کی۔ الخ (السيرة الحلبية) (۱)

ير آخرى نماز تھى آپ كى اور أى دن آپ نے وفات فرمائى۔ كذافينه أيضاً الحابر من مشيعه كاكه حضور سرورِ انبيائے ابو بكر كو مسرورِ انبيائے ابو بكر كو مسرمایا نمسان برسائے كا:

اکابرین شیعہ نے بھی اقرار کیاہے اور ابو بکر صدیق کی امامت کا اُن کو بھی اعتراف ہے۔ چناں چہ ملابا قرمجلسی صاحب بحار [لکھتاہے]:

بهم برس اقرار میکند که جناب پیغمبر وقت اشتدادِ مرض بهمان فرموده بود که صاحب استیعاب در ترجمه ابوبکر آورده وی الزهری عن عبد الملک بن ابی بکر بن عبد الرحمن عن ابیه عن عبد الله بن زمعه بن الاسود قال: کنت عندرسول الله صَلَّی الله تَعَالٰی عَلَیه وَ سَلَّم وهو علیل فدعاه بلال الی الصلاة فقال لنا: مروامن یصلی بالناس قال: فخرجت فإذا عمر فی الناس و کان أبو بکر غائبا فقلت: قم یا عمر فصل بالناس فقام عمر فلما کبر سمع رسول الله صَلَّی الله تَعَالٰی عَلَیه وَ سَلَّم صوته و کان مجهر ا فقال رسول الله صَلَّی الله تَعَالٰی عَلَیه وَ سَلَّم: فاین أبو بکر ؟ بابی الله والمسلمون فیعث إلی أبی بکر فجاء بعد أن صلی عمر تلک الصلاة فصلی بالناس طول علته حتی مات صَلَّی الله تَعَالٰی عَلَیه وَ سَلَّم. (2)

<sup>(1)</sup> \_\_: السيرة الحلبية/إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون: باب يذكر فيه مدة مرضه, وما وقع فيه ، ووفاته صلى الله عليه وسلم التي هي مصيبة الأولين و الآخرين من المسلمين، 492/3 (2) \_\_: كار الاتوار: كما ب الفتن والحن، 28/156

[یعن، ہمیں اس بات کا اقرار ہے کہ مرض کی شدت کے زمانے میں ہی کریم صَلَی الله تَعَالَی عَلَیهِ وَسَلَم نے ابو بکر صدیق رضی الله تَعَالَی عَنْه ہی کا انتخاب کیا تھا جے صاحب " اِسْتِعاب " نے حضرت ابو بکر رَضِی الله تَعَالَی عَنْه کے حالات میں یوں درج کیا ہے۔ عبدالله بن زمعہ بن اسود بیان کرتے ہیں کہ میں بیاری کے زمانے میں بارگاہ رسالت میں حاضر تھا۔ بلال نے نماز کی طرف بلایاتو آپ نے ہم سے فربایا کہ کی ہے کہ و کہ نماز پڑھادے۔ کہتے ہیں کہ میں نکلاتورات میں عرفاروق رَضِی الله تَعَالَی عَنْه مل گئے اور ابو بکر رَضِی الله تَعَالَی عَنْه مل گئے اور ابو بکر رَضِی الله تَعَالَی عَنْه عَنْه عَنْ حَصْرت عَرِدَضِی الله تَعَالَی عَنْه عَنْه کھڑے ہوئے اور باوائی کو جماعت کر ادیں۔ چناں چہ حضرت عردَضِی الله تَعَالَی عَلَیهِ وَسَلَم الله تَعَالَی عَنْه کھڑے ہوئے اور باوائی بین ؟ان کی غیر حاضری الله صَلَی الله تَعَالَی عَلَیهِ وَسَلَم الله تَعَالَی عَلَیهِ وَسَلَم کو بعدے نے من لیا اور فرمایا کہ ابو بکر کہاں ہیں؟ان کی غیر حاضری الله کوناپند ہے اور مسلمانوں کو بھی۔ چناں چہ ابو بکر کو بلوایا گیا، لیکن حضرت عمروہ نماز پڑھا چے تھے، تواس کے بعدے کو بھی۔ چناں چہ ابو بکر کو بلوایا گیا، لیکن حضرت عمروہ نماز پڑھا چے تھے، تواس کے بعدے ابو بکر کو بلوایا گیا، لیکن حضرت عمروہ نماز پڑھا چے تھے، تواس کے بعدے ابو بکر کو بلوایا گیا، لیکن حضرت عمروہ نماز پڑھا چے تھے، تواس کے بعدے ابو بکر کو بلوایا گیا، لیکن حضرت عمروہ نماز پڑھا چے تھے، تواس کے بعدے ابو بکر کو بلوایا گیا، لیکن حضرت عمروہ نماز پڑھا چے تھے، تواس کے بعدے ابو بکر کو بلوایا گیا، لیکن حضرت عمروہ نماز پڑھا جے تھے، تواس کے بیار کے ایام میں جماعت کروائی۔

غرض الروایت سے بھی ثابت ہواکہ ابو بکر کو آپ نے نماز پڑھانے کا حکم دیا۔ وشریف امامیه درشافی:

[اورشريف الميشافي مي كبتاب:]

چنانچه دربحار و ترجمه آن منقول ست گفته که بدلائل قاطعه ثابت گردید که جائز نیست تقدم در نماز مگر کسے را که افضل باشد برترتیب و تنزیل معروف و مجلسی دربحار بعد ازبن می گوید که این معنی از اصحاب ما امامیه معلوم است و محتاج به بیان نیست انتی

[یعنی، جیسا کہ بحار اور اس کے ترجمہ میں منقول ہے کہ دلائل قطعیہ سے ثابت ہو چکا ہے کہ امامتِ نماز کے لیے آگے بڑھنا جائز نہیں گر ایسے شخص کا جو ترتیب و تنزیل معروف کے مطابق افضل ہو۔ اس کے بعد مجلس نے بحار میں کہا ہے کہ اس کا یہی معنی و مفہوم ہم

اصحاب امامیہ کے نزدیک معلوم ومعروف ہے جس کے بیان کی کوئی ضرورت نہیں۔]

و مجلسی دربحارا اقرارکرده اند که اصحاب ماروایت می کنند که حکم نبوی مخصوص نبوده بلکه بیمین فرمود که امر کنید کسے را تا نماز بامردم گزارد چنانچه دربحار و ترجمه آن منقول است که باتفاق روایات فریقین رسول خدا به مسجد تشریف داد و بالاجماع حضرت امیر را بر منصب امامت قائم نفرمود بلکه مکبریهم نمود و خود به تکلیف تمام امام شد و ارکان نماز در حالت جلوس اَدا کرد (شی الکلام) (۱)

[نیز طلابا قر مجلس نے بحار میں اقرار کیا ہے کہ ہمارے اصحاب نے روایت کی ہے کہ حضور کا تھم کسی کے ساتھ مخصوص نہیں تھا بلکہ آپ کسی کو بھی تھم فرما دیتے کہ لوگوں کو نماز پڑھادے۔ چنال چہ بحار اور اس کے ترجمہ میں منقول ہے کہ فریقین کی روایتیں اس پر متفق ہیں کہ رسول اللہ صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیٰہِ وَ سَلَّم مسجد میں تشریف فرما ہوتے اور اس پر اجماع ہے کہ آپ نے حضرت امیر کو منصب امامت پر فائز نہ فرما یا بلکہ بوتے اور اس پر اجماع ہے کہ آپ نے حضرت امیر کو منصب امامت پر فائز نہ فرما یا بلکہ جب تکبیر ہو جاتی تو خود پوری تکلیف کے باوجود اِمامت فرماتے اور بیٹھ کر ارکانِ نماز دو افرماتے۔]

## شبه:

قولہ:به تکلیف تمام امام شد سے معلوم ہو تاہے کہ حضور صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَسَلَّم نے ابو بکر دَضِیَ اللهٔ تَعَالَی عَنْه کی اِقترانہ فرمائی۔ دفع:

 صَلَّى اللهٰ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّم الم صَفِي وه ظهر كى نماز ہفتہ يا اتوارك دن كى تھى اور جس ميں آپ مقتدى مقدى مقدى مقدى مقدى مقدى مقدى مقتدى مائلہ تعالَى عَنْه سے روایت كى ہے۔ (1)

اور بروایت ام المومنین ثابت ہے۔ (کُمَازُوَاهُ التِّزْمِدِیُ وَقال حَسَنْ صَحِیح)(2) اتا قولہ: جس میں آپ مقتدی تھے وہ پیر کے دن صبح کی نماز تھی-الخ-مؤید ہے اس کے وہ جو"سیرتِ حلبی"سے ذکور ہوچکا۔

- وَ صَوَّحَ الْتِزْمِذِئُ- نِي صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّم نِے نماز پڑھی پیچے ابو بکر کے اقتدا کی اُن کی اُس مرض میں جس میں وفات فرمائی تین مرتبہ اور نہیں انکار کرے گا اس کا، مگر جاہل کہ نہیں ہے علم اس کو۔ (سیر ۃ الحلبیہ) (3)

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحُدَّثِنِي أَبُو بَكُرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةً, قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ الِاثْنَيْنِ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَاصِبًا وَأُسَهُ إِلَى الصَّبْحِ، وَأَبُو بَكُرٍ يُصَلِّي اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَاصِبًا وَأُسَهُ إِلَى الصَّبْحِ، وَأَبُو بَكُرٍ أَنَ النَّاسَ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَا عَلْهُ وَا عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

<sup>(1)</sup>\_\_:دلائل النبوة: بابماجاء في تقرير النبي صلى الدعليه وسلم أبابكر على آخر صلاة صلاها بالناس في حياته وإشارته إليهم بإتمامها خلفه .... ج7، ص194\_195

<sup>(2)</sup> \_\_:سنن الترمذي: أبو اب الصلاة عن رسول الله ، 268 - باب منه ، رقم 362

<sup>(3)</sup> ــ: السيرة الحلبية: بابيذكر فيهمدة مرضه, وماوقع فيه, ووفاته, 493/3

<sup>(4)</sup>\_\_:السيرة النبوية لابن هشام: تمريض رسول الله في بيت عائشة, (اليوم الذي قبض الله فيه نبيه),653/2

اور اول نماز کہ تھم کیا آپ نے ابو بکر کو نماز پڑھانے کا، نمازِ عثا پھرجب کہ داخل ہوئے نماز میں، پائی رسول اللہ صَلَّی اللهٰ تَعَالٰی عَلَیٰهِ وَسَلَّم نے اپ بھرجب کہ داخل ہوئے نماز میں، پائی رسول اللہ صَلَّی اللهٰ تَعَالٰی عَلَیٰهِ وَسَلَّم نے اپ بھر مِن مِیں تخفیف، تو نظے دو شخصوں کے بھی بس جب نزدیک ہوئے ابو بکر سے، پیچھے ہے ابو بکر، تو اشارہ فرمایا اُن کو کہ تھریں اپن جگہ پر، پس نے ابو بکر نماز پڑھی رسول اللہ صَلَّی اللهٰ تَعَالٰی عَلَیٰهِ وَسَلَّم نے بہلو میں ابو بکر کے بیٹھ کر، پس نے ابو بکر کی نماز پڑھتے ساتھ رسول اللہ صَلَّی اللهٰ تَعَالٰی عَلَیٰهِ وَسَلَّم کے اور لوگ نماز پڑھتے تھے ابو بکر کی نماز کے ساتھ۔ (تاری کائل این اثیر) (2)

الغرض! جس نماز میں آپ امام تھے اور ابو بکر بجائے کبر کے وہ پہلی نماز تھی اور جس میں آپ امام تھے اور ابو بکر بجائے کبر کے وہ پہلی نماز تھی اور اُس کے علاوہ دوسری فَتَدَبَز ! وَاحْفَظ ! وَلَا مَكُنْ مِنَ الْغَافِلِيْنَ !

<sup>(1)</sup> ــ: السيرة الحلبية: باب يذكر فيه مدة مرضه ، و ما وقع فيه ، و و فاته ، 490/3

<sup>(2)--:</sup>الكامل في التاريخ: ذكر أحداث سنة إحدى عشرة ، ذكر مرض رسول الله-صلى الله عليه وسلم -ووفاته ، 184/2

روایت بے حفرت ابن عباس زضی الله تعالٰی عندے که نہیں نماز پڑھی نی صَلَّی الله تعالٰی عَندے که نہیں نماز پڑھی نی صَلَّی الله تعالٰی عَلَیٰہِ وَمَسَلَّم نے بیجھے کی کے اپنی امت سے سوائے ابی بکر کے اور لیکن عبد الرحمن بن عوف رضی الله تعالٰی عَندتو پڑھی بیجھے اُن کے ایک رکعت سفر تبوک میں۔ (مواعل محرقہ سیرة الحلمیة) (1)

المخضر! مجلس كابية قول كه به تكليف تمام امام شد الخ اور اى پر اعمّاد كرنا باطل موكي اور تصور سر ور انبياء عَلَيْهِ التَّحِيّةُ وَالثّنَا كَ خلف ابو بكر صديق رَضِي الله تَعَالَى عَنه [ك] متعدد وقتول مين نماز ادا فرمانا بوجيراتم ثابت.

اور ہماری کمابوں سے بعض وہ روایت جن میں مذکور ہے کہ جس روز حضور صَلَی الله مَعَالَی عَلَیْهِ وَسَلَم نے وصال فرمایا اس روز صبح کی نماز ابو بکر کے ساتھ لوگ پڑھ رہے ہتے تو آپ نے پر دہ در اُٹھا کر دیکھا اور خوش ہوئے۔ قریب تھا کہ حضور کو دیکھ کر فرطِ خوش سے لوگ نماز توڑ دیتے تو آپ نے لوگوں کو نماز میں قائم رہنے کا اِشارہ فرمایا اور پر دہ گرا کر حجرہ میں تشریف لے گئے، نماز کے لئے بر آ مد نہیں ہوئے اور ای روز وفات فرمائی۔

اس دوایت سے بھی اتنا ثابت ہے کہ ابو بکر صدیق نے آخر تک لوگوں کو نماز پڑھائی،
عمریہ کہ حضور نماز کے لئے تشریف نہیں لائے، قابل نظر ہے۔ گو کہ دوایتا صحیح ہو گر درایتا
بعید ہے کہ حضور در ججرہ تک تشریف فرما ہوں اور نماز کے لئے نہ آئیں قرین قیاس نہیں؛ کیوں کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے روز جب بھم آل سرور صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیٰہ وَ صَلَّم مدیق اکبر نماز پڑھارہے تھے تو دو صاحبوں کے کا ندھے پر سہارا دے کر آپ مجد میں تشریف لائے اور نماز آدافرمائی اور جب کہ حضور کو اتنا افاقہ تھا کہ در ججرہ پر بغیر کی کی امداد

<sup>(1)</sup>\_.:الصراعق المحرقة: الباب الأول ،الفصل الخامس، 84/1= السيرة الحلبية: تتمة باب ذكر مفازيه ،غزوة تبوك ،192/3

کے تشریف فرماہوئے تونماز میں شریک نہ ہونے کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔

خیر! اس سے بحث نہیں، ہم کو تو صرف بید دیکھنا ہے کہ حضور امام المرسلین صَلَّی اللهٰ تَعَالٰی عَلْنه وَ مَسَلَّم نِ اللهُ تَعَالٰی عَلْنه کو امام المسلمین بنایا اور بعض او قات خود بھی اقتذافرمائی، خواہ دوشنبہ کی نماز ہویا اور کسی دن کی۔

بیام مخفی اور مختاتی بیان نہیں اور ماہرین احادیث پرروش ہے کہ صحابہ کرام دِ ضوان اللهِ تَعَالٰی عَنْهُمُ اَجْمَعِیْن میں فرداً فرداً ہر ایک میں کوئی نہ کوئی تصوصیت اور فضیلت تھی:

کوئی اقرا ، کوئی اور ع ، کوئی اَعلَم ، کوئی اَدِهد ، کوئی اَفْقه ، کوئی اَقْضی ، کوئی اَحب ، کوئی اَمین ،

کوئی حواری ، کوئی اَشد ، کوئی اَرحَم ، کوئی اَصدَق ، کوئی افوض ، کوئی اَغْبَد وغیر ہوغیر ہ لی کوئی حواری ، کوئی اَشد ، کوئی اَرحَم ، کوئی اَصدَق ، کوئی افوض ، کوئی اَغْبَد وغیر ہ لی بی جب کہ حضور سید الرسلین صلّی الله تَعَالٰی عَلَیْهِ وَسَلّم نے باوجود فضل و کمال تمام مہاجرین و انساد کے حضرت ابو بکر صدیق دَضِی الله تَعَالٰی عَنْه کوان پر امام بنایا، توبید امر بالبد اہمۃ ثابت ہوگیا کہ حضرت ابو بکر صدیق افضل المہاجرین والانصار اور اشر ف واکرم اُمتِ مرحومہ ہوگیا کہ حضرت ابو بکر صدیق افضل المہاجرین والانصار اور اشر ف واکرم اُمتِ مرحومہ ہوگیا کہ حضرت ابو بکر صدیق افضل المہاجرین والانصار اور اشر ف واکرم اُمتِ مرحومہ ہیں۔ وَهُوَ الْمُطلَوٰ بُ

## مشبه:

ایک سائنس دان اور فلفی طبیعت پریه خطره گزرتا ہے که حضرت ابو بکر رَضِی اللهٔ تَعَالٰی عَنه کویه فضل و شرف کس وجہ سے حاصل ہوا؟ وفع:

عقلاً توب لازمی اَمر ہے کہ فرق من الافراد کوئی ایساؤی شرف ہوجو اپنے کمالات اور مرتبہ میں اشرف الافراد بعد الانبیاء ہو، پس جب یہ امر محال نہیں تو ابو بکر صدیق رَضِی الله تعالٰی عَنه کے لئے اس شرف کا ہونانا ممکن و بعید نہیں اور اگر وجوہات کا إحصا کیا جائے تو عسیر و دشوار ہے۔علماے دین نے دفتر کے دفتر کھے ہیں اور قرآن و حدیث اس سے مالا مال

ے- چنال چه مشتی نمونه از خرواردیکے از بر ار اور اقِ ہذامیں بھی ذکور ہو چکے ہیں۔ ما اس کے حضور صَلَی اللهُ تَعَالٰی عَلَیٰہِ وَ سَلَّم نے بالایجاز والاختصار اپنی زبان و آ ترجمان ہے جو بچھ فرمایا ہے اس کو ملاحظہ فرمایئے۔ صوفسيء كرام كي تقتسر يربر تفضي لي مسديق اكسبر درضي الاتعالم

شخ عبدالحق محدث دہلوی نے "مدارج النبوة" میں متعدد مقام پر تحریر فرمایا ہے کہ آل حضرت صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَم نَ فرمايا:

مَاصَبَ اللهُ شيئاً في صدري إلا وقد صبّبت في صدر أبي بكر.

یعنی،نربخت خداتعالی چیزی را در سینهٔ من مگر بتحقیق که ربختم درسينة ابوبكر ـ (مدارج النبوة: 25، ص287)(1)

[لین، الله تعالی نے جو چیز بھی میرے سینے میں ڈالی، میں نے وہ ابو بکر کے سینے میں وال دي-]

اور اس حدیث کو حضرت مخدوم الملک نے اپنی کتاب "فوائد رکنی"(2)میں اور حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی نے "مکتوباتِ قدوسیہ"کے مکتوب نو دو سوم میں تحریر فرمایا ہے۔(3)

ودر مقامات حضرت مرزا مظهر جانِ جانان قدس سره دربيان استفادة حضرت ايشان از حضرت شيخ محمد عابدرحمة الله تعالى عليه

<sup>(1)</sup>\_\_: مرارج النبوة: ج2 <sup>ه</sup>ل 287

<sup>(2)</sup>\_\_: فوائدر كني: فائده: 11، ص57

<sup>(3)</sup>\_\_: كمتوبات قدوسيه: كمتوب 93، ص 352

نوشته:

ضمنیت کبری که مقام است بس عالی و مخصوص بحضرت صدیق اکبر چنانچه این حدیث شریف:

مَا صَبَ الله فِي صدرى شيئاً إِلَّا صَبَنِتُهُ في صَدْرِ ابى بكر. مشعر اين معنى ست (1)

[یعنی، "مقاماتِ حضرت مرزامظهر جانِ جاناں فَدِسَ سِزُه "میں آپ کے حضرت شخ محم عابدرَ حُمَهُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیٰه سے اِستفادہ کرنے کے بیان میں لکھاہے:

ضمنیت کبریٰ ایک انتهائی اعلیٰ مقام ہے جو حضرت ابو بکر صدیق دَ ضبی اللهٔ تَعَالٰی عَنه کے ساتھ خاص ہے۔ چنال چہ یہ حدیث "اللہ تعالیٰ نے جو چیز بھی میرے سینے میں ڈالی، میں نے دو ابو بکر کے سینے میں ڈال دی۔ "ای معنی کی خبر دیتی ہے۔]

و حضرت شیخ فرید الدین عطار بترجمه این حدیث در منطق الطیرمی فرما ید: (2)

صدر دین صدیق اکبر قطب حق در همه چیز از همه برده سبق سرچه حق از بارگاهِ کبریا ریخت در صدرِ شریفِ مصطفے آن همه در سینهِ صدیق ریخت لاجرم تابود از او تحقیق ریخت ان همه در سینهِ صدیق ریخت عظار اس صدیث کی ترجمانی کرتے ہوئے"منطق الطیر"میں فرماتے ہیں:

۔ صدر دین، صدیق اکبر، قطب حق ،ان تمام میں سے ہرایک چیز میں تقدم ظاہر ہے۔

<sup>(1) --:</sup> مقامات مظهري (احوال وملفوظات حضرت مر زامظهر جانِ جانان شهيد): آثموي فصل، ص282.

<sup>(2)</sup> \_\_: منطق الطير: في فضيلة امير المومنين ابوبكر رضى الله عنه، ص19

بارگاہِ خداد ندی ہے حق مصطفی صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَسَلَّم کے سینہ مقدس میں ڈال دیا گیا ہے، پھر وہاں سے وہ سینہِ صدیق اکبر میں موجزن ہو گیا۔]

اور دوسری حدیث "مدارج النبوة "میں ہے کہ آل حضرت صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیٰهِ وَ سَلَّم نے فرمایا:

لم يُفَضَّلُكُمْ أَبُو بَكُرٍ بِكثرة الصَّلاةِ والصيام، إنما فُضِّلَكُمْ بِشَيْء وَقَرَ فِي صدره أَى: أعظم في صدره.

لیعن، نہیں فضیلت دئے گئے تم پر ابو بکر بسبب کثرت نماز دروزہ کے جزای نیست کہ فضیلت دئے گئے ہیں وہ تم پر بسبب اُس چیز کے جو موجود ہوئی ہے اُن کے سینہ میں اور وہ عظمت ہے اُن کے سینہ میں نورِ ایمان کی۔ رواہ السخاوی فی مقاصد الحسنة (1)

اور اس حدیث کو حضرت شرف الدین یجی منیری اور حضرت مخدوم الملک نے "شرح آداب المریدین" میں لکھاہے اور "شرح تعرف" میں بھی بیے حدیث موجودہے۔

ودر فتاوی بُرسنه از تمهید گفته:

علماے سنت و حماعت گفته اند که افضل خلق است بعد از ابنیا و رسل امیر المومنین ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه لم یُفَضَّلُکُم أَبُو بَکُرِ الله تعالی عنه لم یُفَضَّلُکُم أَبُو بَکُرِ النّاسَ بِکثر قِصیام و لا بکثر قِصَلاقٍ إنمافضلکم بِشَیْء وَقَرَفِی قَلْبِه . (نّاوی برمنه کی تمہید میں ہے کہ علماے اہل سنت وجماعت نے کہا ہے: آنبیا و

[یعنی، فآوی برہنہ کی تمہید میں ہے کہ علماے اہل سنت وجماعت نے کہا ہے: أنبياه مرسلين کے بعد مخلوق میں سب سے افضل امير المومنين ابو بکر صديق دَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ بِيں۔ اور ان کی بیہ فضیلت کثرتِ صوم وصلاۃ کے باعث نہیں، بلکہ اس چیز کی وجہ سے ہو بیں۔ اور ان کی بیہ فضیلت کثرتِ صوم وصلاۃ کے باعث نہیں، بلکہ اس چیز کی وجہ سے ہو

<sup>(1)</sup>\_\_:المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة: الباب الأول، حرف الميم،رقم970، ص584

<sup>(2)</sup> \_\_: فمّاوى بُربند: دفتر اول، باب اول، فصل دوم، ص14

ان کے سینے میں راسخ تھی۔]

اور حضرت امام غز الى وَ حَمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه تحرير فرمات بين:

وما فضل أبو بكر رَضِىَ اللهُ عَنْه الناس بكثرة صلاة ولا بكثرة صيام ولا بكثرة رواية ولا فتوى ولا كلام ولكن بشيء وقر في صدره كما شهد له سيد المرسلين صلى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَم. (إحياء العلوم: جلد أوّل، كتاب العلم، باب الثاني في شم الثاني) (1)

[یعن، حضرت ابو برصدیق رضی اللهٔ تَعَالٰی عَنْه تمام لوگوں پرنه تو سرم وصلوا یا کشرت موم وصلوا یا کشرت روایت کی وجہ سے افضل ہوئے اور نہ ہی فتوی دینے یاعلم کلام کی وجہ سے ، بله اس پی کی وجہ سے افضل ہیں جو ان کے سینے میں رائخ تھی، جیسا کہ خود نمی کریم صلّی اللهٔ تعالٰی علیٰه وَسَلَّم نے انس بات کی شہادت دی۔]

وقال عَلَيْهِ السَّلَامُ للصديق رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْه: «إنّ الله قد أَعْطَاكُ مثل إيمَان كل من آمن بِي من أمتِي وَ أَعُطَانِي مثل إِيمَان كل مَنْ آمن بِهِ من ولد آدم». (احياء العلوم: جلد رابع، في اخركتاب المحتة والثوق والرضى) (2)

[یعن، نی کریم صَلَّی الله تعالی عَلَیه وَ سَلَّم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عَنه سے ارشاد فرمایا: بے شک الله تعالی نے تمہیں مجھ پر ایمان لانے والے میرے تمام امتیوں کی مثل ایمان عطا فرمایا اور مجھے الله تعالی پر ایمان لانے والے تمام بی آدم کی مثل ایمان عطاکیا۔]

کتبِشیعہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔حضرات ناظرین تعجب فرمائی مے کہ

<sup>(1)</sup>\_\_:إحياء علوم الدين: ربع العبادات, كتاب العلم, الباب الثاني, بيان العلم الذي هو فرض كفاية, 23/1

<sup>(2)</sup>\_\_:إحياء علوم الدين: ربع المنجيات، كتاب المحبة والشوق والأنس والرضا، بيان جملة من حكايات المحبين\_\_\_، 359/4

کتبِ شیعہ میں اس صدیث کا ہونا کیوں کر ممکن ہے باوجو دید کہ اُن کی سوے اعتقادی بجناب صحابہ کرام، خصوصاً خلفاے ثلاثہ دِ ضُوَ انُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیٰهِم اَجْمَعِیْن کی جناب میں محاجِ بیان نہیں۔

اے حضرات! یہ استعجاب بہت صحیح ہے گر در حقیقت مناقب صحابہ میں بکثرت صدیثیں اُن کی کتب میں پائی جاتی ہیں گر بفواے «حبنگ الشّنی یُغمِی وَیُصِمْ» کے اُن کا لط نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ ع:

سنر بچشم عداوت بزرگ تر عیب ست

كابورابورامضمون اداكياجا تاب، وه حديث مديية ناظرين ب، ملاحظه مو:

مجالس المومنين: مطبوعه طهران، ص89، مجلس سوم، ذكرِ سلمان ميں۔

ملا شوستری نے کتاب 'دکشکول''مصنفہ حیدر بن علی الآملی بروایت مشارکن حدیث عبد اللہ بن عفیف سے ،اُس نے اپنے پدر سے روایت کی ہے کہ:

حضرت رسول كنيت و نام او را كه ابو الفضل و عبد العزيزے بود بابوبكر و عبد الله تبديل فرمود، و سميشه درميان اصحاب مى گفتند: مَاسَبَقَكُمْ اَبُوْبَكُرِبِصَوْمٍ وَلَاصَلَاقٍ وَلَكِنْ بِشَنِي وَقَرَفِى صَدْرِهِ. (1)

یعنی، [آقاکریم صَلَّی اللهٔ تَعَالٰی عَلَیهِ وَمَعَلَّم نے آپ کی کنیت و نام ابو الفضل و عبد العزیز (2) کو ابو بکر و عبد اللہ سے بدل دیا۔ صحابہ میں فرمایا کرتے: ] نہیں سبقت کی تم پر ابو بکر دَضِیَ اللهٔ تَعَالٰی عَنْه نے بسبب صوم کے اور نہ صلوٰۃ کے ولیکن سبقت لے گئے بسبب

<sup>(1)</sup> \_\_: مجالس المومنين: ص89، مطبوعه طبران، مجلس سوم، ذكر سلمان = كشكول:

<sup>(2)</sup>\_\_:جمہور الل نب كے نزد يك آپ وضي الله تعالى عند كاقد يم نام عبذ الكفيه تما، مثر ف بد اسلام بون كے بعد الله عز و جل كے بيارے حبيب صَلَى الله تعالى عَلَيْهِ وَسَلَم ف تبديل فرماكر عبد الله ركه ويا۔ (فينانِ صديق اكبر، ص19) .

اُس چیز کے جو اُن کے سینہ میں قائم ہوگئ ہے۔ وَ الْفَضْلُ مَاشَهِدَتْ بِدِالْأَعْدَاءُ۔۔ همه اللہ و

یہ نطاب بناب رسالت آب صَلَّی الله تعالٰی عَلَیه وَسَلَّم کا تمام صحابہ کرام ہے ج جن میں جناب امیر، سلمان، ابو ذر، مقد اور ضُو ان اللهِ تَعَالٰی عَنْهُمْ اَ جُمَعِیْن بھی شامل ہیں۔ پی معلوم ہوا کہ حضرت ابو بحر کے سینہ میں جوشے تھی وہ تجلی معرفت اللی تھی، وہ جس قدر اُن کو حاصل تھی اُس قدر کی کونہ تھی۔ دیکھو صدیث نہ کورہ بالا: «اَنَ الله قد اَعْطَاك مثل اِیمَان کل من آمن بی من اُمتِی وَ اَعْطَانِی مثل إِیمَان کل مَنْ آمن بِهِمن و لد آدم» اس پرشاہد ہے یعن، تحقیق اللہ تعالی نے بے شک عطاکیا تم کو (ابو بحر رَضِی الله تَعَالٰی عَنْه کو) مانند ایمان کل ان لوگوں کے جو ایمان لائے مجھ پر۔

اور فرما ياحضرت عمرد ضيئ الله تعالى عنه ف:

«لَوُ وُزِنَ إِيمَانُ أَبِي بَكُرٍ بِإِيمَانِ أَهُلِ الْأَرْضِ لَرَجَحَ بِهِمْ». رواه الْبَيْهَقِيَ في شعب الايمان)

یعنی، اگروزن کیاجائے ایمان ابو بکر کاساتھ ایمان اہل زمین کے توبے شک غالب آئے اُن پر۔ (صواعق، تاریخ انخلفاء) (1)

اے عزیز وایہ ہے شان صدیق اکبر کی جو حضور سرور انبیا عَلَیٰدِ التَّحِیَّةُ وَالثَّنَا نے ہم کو بتاری۔ یہ وہ سرتہاں تھا، کہ بجز سرور دوجہان صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیٰدِ وَسَلَّم کے کوئی اُس پر مظلع نہیں ہو سکتا تھا۔

فَاحْفَظُ او لَاتَكُنُ مِنَ الْجَاحِدِيْنَ !

<sup>(1)</sup>\_\_:الصواعق المحرقة: الباب الثالث الفصل الرابع، 240/1=تاريخ الخلفاء: الخليفة الأول: ابو بكر الصديق رضي الدعنه ، فصل: فيماور دمن كلام الصحابة والسلف الصالح في فضله ، ص 49

### البابالخامس

# فِي خُصْوُ صِيَاتِهِ الَّتِي لَا يُوْجَدُ فِي غَيْرِه

## تمهيد:

رہے۔ انحیٰ فیہ -بسبب جاہو حشمت، مال و دولت، حسب و نسب، رشتہ و قرابت کی بنا پر نہیں ہے، بلکہ بنابر اکثریت تواب کے ہے - کی ماستیاتی تفصیلهٔ - کہ اُمت میں کارِ خیر کس نے سب سے زیادہ نفع پہنچانے [والے] زیادہ کئے ہیں جو عند اللہ سب سے زیادہ اجرِ آخرت کا مستحق ہے اور کس کی ذات سے اسلام و مسلمین کو اس معنی پر اخبار و آثار منصوص ہیں، پس آپ سید الصدیقین ہیں اور صدیقوں میں آپ کو مرتبہ خلت حاصل ہے جو صدیقیت سے اعلیٰ وار فع اور نبوۃ سے قریب و متصل مقام ہے۔

مأثر جمیلہ آپ کے بکثرت ہیں مردِ احرار میں سب سے پہلے ایمان لانے والے، اپنے معبودِ حقیقی کی علانیہ بندگی کرنے والے، سب سے پہلے اپنے گھر میں مسجد بنانے والے، قراء سے قرآن اعلانیہ کرنے والے؛ حتیٰ کہ کفارِ عرب سنتے تھے۔ کمااخر جہ ابخاری عن عائشہ دَ ضبی

اللهُ تَعَالَى عَنْها (قرة العينين) (1)

دعوتِ اسلام کرنا اور اسلام کی غربت وضعف کی حالت میں اپنی جان و مال ہے مدد کرنا، ضعفا ہے مسلمین کی اعانت میں مال صَرف کرنا، سفر ہجرت میں رفیق پیغمبر اور «ثانی اثنین فی اثنین فی الغار» ہونا، غروہ بدر میں «ثانی اثنین فی العریش» ہونا اور «ثانی اثنین فی القبر »ہونا، قالِ مرتدین، اقامتِ دین وشر الع و احکام میں سبقت فرمانا۔ مثلاً: سب ہے پہلے القبر »ہونا، قالِ مرتدین، اقامتِ دین وشر الع و احکام میں سبقت فرمانا۔ مثلاً: سب ہے پہلے قر آن پاک کو جمع کرنا۔ احرج البخارِی عَن زیدبن ثابت فی قصة قتل اُھل الٰیمَامَة و اُحرجه أَبو یعلی عَن عَلی و غیر ذلک.

اگر ان امورکی تفصیل کی جائے تو ایک دفتر طویل ہوجائے جس کی اس مختر میں گئوائش نہیں۔ تصانیف علما کی بکثرت ہیں، شائق اُن کا مطالعہ کریں گر بفحوا سے «هَا لَا يُدْرَكُ كُلُهُ لَا يُشْرَكُ كُلُهُ لَا يُشْرَكُ كُلُهُ لَا يُشْرَكُ كُلُهُ هَا لَا يُسْرَدُ مِناسب مقام بعض اُمور کو ضرور عرض کروں گا۔ بعون الله و تو فیقه.

حفرت قاضی ثناء الله صاحب "سیف المسلول" میں بعد ذکر کرنے آپ کے مآثرِ جمیلہ کے، تحریر فرماتے ہیں:

جون این مآثر مذکوره دانستی د دانستی که ابوبکر جامع جمیع جهات فضیلت و کمال متشابهت پیغمبر است من حیث الرسالة کسی باوی برابرے ندارد که پاکی و طینت و کمال صفائی باطن وقوة عقل و فراست و کثرتِ صحبت بلکه دوام صحبت از اوّل تاآخر و صرف بمت بر نصرت دین

<sup>(1) - . :</sup> قرة العينين: مآثر جميله حضرت صديق اكبررضي الله عنه، ص١١٠ ملخصا

<sup>(2)</sup> ــ: صحيح البخاري: كتاب فضائل القرآن, باب جمع القرآن, رقم 4986 = الصواعق المحرقة: الباب الثالث, الفصل الرابع, 246/1

<sup>(3) - -:</sup> يعنى، جو چيز سارى كى سارى نه مل سكے، اس كو تكمل طور پر جيوژنا بھى نہيں جائے۔

بروجه اتم واجتماع اسباب و شرائط بتائید الٰهی و آمدن تائید دین از دست از قوت بفعل در بدءِ اسلام و توسط و آخریعنی،بعد وفات سرور کائنات علیه افضل التحیات و اکمل التسلیمات،وظهور جمیع انواع عبادات بدنی و مالی بردست او و وکمال در قراءت و علم و فقابت انچه او را میسر شده دیگرے را میسر نیست و لهذا شافعی گفته که مردم مضطر شدند در بیعت ابی بکر رضی الله تعالی عنه کسے را زیر آسمان بهتر از و نیافتند دانتهی (سیف الملول) (۱)

[یخی، آپ کے تمام مآڑ فرکورہ کو کیے جانا جا سکتا ہے؟ پس اتنا جان لیجئے کہ حضرت ابو بکر فضیلت و کمال کی تمام جہات کے جامع تھے اور من حیث الرسالة پیغیبر کے مشابہ تھے۔ کوئی بھی آپ نے برابر نہیں ہو سکتا؛ کیوں کہ پاک وطینت، صفائی باطن کا کمال، قوت عقل و فہم، کثرت سے حضور صَلَی الله تعَالٰی عَلَیٰه وَ سَلَم کی صحبت بلکہ شر و ع سے آخر تک آپ کو دائی صحبت حاصل تھی، آپ نے دین محمدی کی نفیرت و تمایت میں پوری قوت صرف فرما دی، تائید ابی سے اسباب و شر الط کو جمع کرنا اور ابتدا و در میان و انتہائے اسلام میں لیعنی، سرور کا نئات عَلَیٰهِ اَفْضَلُ التَّحِیَّاتِ وَ اَکْمَلُ التَّسْلِیٰهَاتِ کے وصالِ ظاہری کے بعد بھی آپ رَضِی الله تَعَالٰی عَنٰه کا دین کی وست وباذو سے تائید فرمانا، نیز عبادات بدئی ومالی کی مسرری آئو ایس موجود تھیں۔ قراءت، علم وفقاہت وغیرہ میں آپ کو جیسا کمال حاصل تھا کہ ویسا کی اور کو میسرنہ تھا، ای لیے امام شافق نے فرمایا کہ لوگ ابو بکر وضی الله تَعَالٰی عَنْه کی بعد تک دیا کی بعد تک دیا کی بعد تک دیا کی بعد تک رہے ہور تھے؛ کیوں کہ آسان کے نیچ ان سے بہتر شخص انھیں نہیں مل سکا تھا!

الفمسل الادّل:

(1)\_\_:السيف المسلول: يانجوال مقالد، مَا رُجيلِه ابو بَرَصِديق، ص 457

«هزت ابو بَر صداق كاجرار بالغين من سبست به مشتف براء من و آه فيه منقبة عظيمة

روایت ہے عمرو بن عبد زخبی الله تعالی عند ت، به کرت آی شی نی صلی الله تعالی عند ت به کرد ت می نی صلی الله تعالی عند و منافر (باز رہ قریب کر کے) میں آئی علیہ و منافر میں اوران حال ہے کہ آپ دائی کی خدمت میں اوران حال ہے کہ آپ دائی کی آخر سیدم میں جو می می می می کہ اتباع کی میری دو شخصوں نے ایک حراور ایک غذمن ہو کم میر بالله عمرون کے ایک حراور ایک غذمن ہو کم میر بالله عمرون کے ایک حراور ایک غذمن ہو کم میر بالله عمرون کے ایک حراور ایک غذمن ہو کم میر بالله عمرون کے کہ اسلام لایا میں اس وقت درواوالی کم (۱)

اور حضرت عمار رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْه فرمات تح كدد يكها من في رسول المده منى عَنْهُ تَعَالَى عَنْه فرمات تح كدد يكها من في الله تعالى علَيْه وَمَا لَيْهِ عَنْه فرمات تح آب كَ عُمر يا في محمل دوند من وعور تمس اور ابو بكر اخرجه ابخارى (قرة العينين) (2)

روایت ہے اُسید بن مفوان ہے، کہانجب کہ وفات فرہائی ابع بھر رَضی مقد تعدلی عدم نے تو حضرت علی رَضِی الله تعالٰی عنه آئے اور اُس مکان کے دروازے پر محرے بوئے جس میں ابو بھر تھے، درال حال ہے کہ فرماتے تھے: آئ کے دن منقطع بوئی خذفت نیزت رَ اللی قوله)، رحم کرے تم پر اللہ تعالٰی اے ابو بھر! تھے تم اوّل قوم ازروے اسرم کے وی مخلص ازروے ایمان کے۔ الح (ازالة الحفاء) (ق)

و درس محل قابل دیدن ست [یخی، مقام و کھنے کے کالی ہے] روایت ہے مارث سے کہ حفرت علی نے فرمایا کہ:

<sup>(1)</sup> ــ: المستدرك على الصحيعين: كتاب معرفة الصحابة رقو 4419 69/3

<sup>(2)</sup> ــ : قرة العينين في تفضيل الشيخين: مسلك حوم، نوع سوم ص 11

<sup>(3)</sup> ـــ : ازالة الخفاءعن خلافة الخلفاء : مقصد اوّل فصل چهارم مسند على بن في طالب رضي ف عنه م 266 عنه م 266

اوّل جو مخص ایمان لایا مردون میں ہے، ابو بکر رَضِیَ الله تُعَالَی عنه جید۔اخرجہ انن ساکر(۱)

اور روایت ہے حضرت زید بن ارقم سے کہ اوّل جس نے نماز پڑھی رسول اللہ کے ماتھ، وہ ابو کر صدیق رضوں اللہ تعالٰی عَنْه ہیں۔ (اخرجہ ضیثہ بسندِ صحیح)(2)

روایت ہے شعبی سے کہ سوال کیا ہیں نے حضرت ابن عباس دَ ضبی الله تَعَالَی عَنْه ت کہ کون شخص ہے لوگوں میں پہلا ازروے اِسلام کے؟ فرمایا کہ ابو بکر صدیق۔ کہا نہیں سا تونے قول حسان کا،جو کہاہے انہوں نے:

إِذَا تَذَكَرُتَ شَجُوا مِنُ أَخِي ثِقَةٍ فَاذَكُو أَخَاكُ أَبَا بَكُرِ بِمَا فَعَلَا خَنِلَ النَبِي وَافَاهَا لِمَا حَمَلًا خَنِلِ الْبَرِيَةِ أَتْقَاهَا وَأَعْدَلُهَا إِلَّا النَبِي وَافَاهَا لِمَا حَمَلًا وَالْفَانِي الْبَالِي الْمَحْمُودُ مَشْهَدُهُ وَأَوَلُ النَّاسِ مِنْهُمْ صَدَّقَ الرُّسُلَا وَالْفَانِي الْتَالِي الْمَحْمُودُ مَشْهَدُهُ وَأَوَلُ النَّاسِ مِنْهُمْ صَدَّقَ الرُّسُلَا وَالنَّاسِ مِنْهُمْ صَدَّقَ الرُّسُلَا وَالنَّاسِ مِنْهُمْ صَدَّقَ الرُّسُلَا وَالنَّاسِ مِنْهُمْ صَدَّقَ الرُّسُلَا وَالنَّاسِ مِنْهُمْ صَدَّقَ الرُّسُلَا الرَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

روایت ہے ابوازوی دوس محالی ہے، فرمایا کہ اول جو اسلام لایا، وہ ابو بحر صدیق دَضبی

<sup>(1)</sup>\_\_:تاريخدمشق:حرفالعين،رقم4933،عليبن أبي طالب،33/42<sup>.</sup>

<sup>(2)</sup>\_\_:الصواعق المحرقة: الباب الثالث ، الفصل الثاني، 217/1

<sup>(3)</sup>\_\_:المعجم الكبير: باب العين، الشعبي عن ابن عباس، رقم 12562

اللهُ تَعَالَى عَنْه لِيل ـ رواه ابن سعد (١)

روایت ہے فرات بن سائب سے کہ کہا میں نے میمون بن مہران سے کہ ابد بکر دھنی اللہ تعالٰی عند پہلے اسلام لائے یا علی رَضِی الله تعالٰی عند ؟ کہا میمون نے: قسم ہے خدا کی! شخین کہ ایمان لائے ابو برنی صَلَّی الله تعالٰی عَلَیْهِ وَ سَلَّم پرزمانہ بحیرارا ہب (2)میں۔

اور ابو بکرنے بی بی خدیجہ رَضِی الله تَعَالَی عَنها اور حضرت صَلَی الله تَعَالَی علیه وَسَلَم کے در میان آ مدور فت کی جی کہ بی بی خدیجہ کا نکاح رسول الله صَلَی الله تَعَالَی عَلیه وَسَلَم سے کرادیا اور یہ سب کچھ حضرت علی کَوَمَ الله وَ جَهَهٔ کی پیدائش کے قبل کا واقعہ ہے۔ دواہ ابو نعیم (3)

روایت ہے ابوسعید خدری ہے، کہا کہ فرمایا ابو بمر صدیق وضی اللہ تعالٰی عنه نے: آیا نہیں ہوں میں اوّل جو اسلام لایا؟؟ آخر ج نہیں ہوں میں اوّل جو اسلام لایا؟؟ آخر ج التّر مِذِي وَ ابْن حَبَان فِي صَحِيحه (صواعق محرقہ۔ تاریخ انخلفاء)(4)

روایت ہے عیسیٰ بن یزید ہے کہا کہ فرمایا ابو بکر صدیق وضی اللہ تعالیٰ عند نے کہ میں خانہ کعبہ کے صحن میں بیٹھا تھا اور زید بن عمر دبن نفیل بھی بیٹھے تھے۔ پس آیا اُمیہ بن البی صلت قانہ کعبہ کے صحن میں بیٹھا تھا اور زید بن عمر دبن نفیل بھی بیٹھے تھے۔ پس آیا اُمیہ بن البی صلت قانہ کو کہا اُس نے کہ کیوں کر تونے صبح کی اے طالب خیر !وہ بولا کہ خیر کے ساتھ۔ کہا اُس نے کہ

<sup>(1)</sup>\_:الطبقات الكبرى:الطبقة الأولى، طبقات البدريين من المهاجرين، 46-أبو بكر الصديق.، ذكر السام أبى بكر، 128/3

<sup>(2)</sup>\_\_: فالمراد بهذا الایمان والیقین بصدقه وهو ما وقو فی قلبه یعن، مراد اس ایمان سے یقین بے مردر (2) دور الله من الایکان سے یقین بے مردر (2) دوالم صَلَّی الله تعالی عَلَیه وَ سَلَّم کی مدانت ورائی پر اور وہ قائم ہوگی تھی ابو بکر مدیق دَضِی عَلَاتُعَالٰی عَنه کے دوالم صَلَّم الله تعالی عَلیه وَ سَلَّم الله تعالی عَلیه و الله علی مدالا ول، دقائق حقائق بعشه، 1 / 133]) - ۱۲ مند دل میں بحیرا سے اخبار من کر (مواہب لدنیہ: [المقصد الأول، دقائق حقائق بعشه، 1 / 133]) - ۱۲ مند

<sup>(3)</sup>\_\_:حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: الطبقة الأولى من التابعين، ميمون بن مهران، 92/4

<sup>(4)</sup>\_\_:الصواعق المحرقة: الباب الثالث, الفصل الثاني، 217/1=تاريخ المحلفاء: المحليفة الأول: ابو بكر الصديق, فصل: في إسلامه رضي الدعنه، ص30

كوئى نى چيزيائى بتونے؟ كہاكه نہيں۔ توكہااميہ نے:

کل دین یوم القیامة إلا ما قضی الله فی الحقیقة بور ایعن، تمام دین قیامت تک کے بلاک ہونیوالے ہیں سوائے اس کے کہ جاری کیا ہے اللہ تعالی نے اُس کو۔

لیکن تحقیق کہ یہ بھی جس کا انظار کرتے ہیں ہم میں سے ہیاتم میں سے۔ کہا ابو بکر صدیق نے کہ نہیں سنا تھا میں نے قبل اس کے ذکر کی ایسے نی کا کہ جس کا اِنظار کیا جا تا ہو کہ وہ مجوث ہوں گے، پس نکلا میں بارا دہ ورقہ بن نوفل کے اور وہ آسانی خبر وں سے زیادہ واقف تھا، پس اُس سے میں نے واقفیت حاصل کرنے کو یہ قصہ بیان کیا۔ پس کہا ورقہ نے کہ بان! اے میرے بھتے اہم اہل کتاب واہل علم ہیں۔ آگاہ ہو کہ وہ نی جس کا انظار کیا جا تا ہے وہ نسب میں سب عرب سے اُشرف ہے اور جھے نسب سے خوب واقفیت ہے اور تیری قوم انسر میں سب عرب سے اُشرف ہے اور جھے نسب سے خوب واقفیت ہے اور تیری قوم اُشرف عرب ہے نبا، کہا میں نے کہ اے پچا!وہ نی کیا کہیں گے؟ کہا ورقہ نے کہ فرمائیں گے وہ جو کچھ اُن کو حکم کیا جائے گا۔ کہا حضرت ابو بھر رَضِی الله تَعَالَی عَنْه نے: جب کہ مبعوث وہ جو کے رسول اللہ صَلَّی الله تَعَالَی عَلَیْهُ وَ سَلَّم تَو ایمان لا یا میں اور تھمدیق کی میں نے۔ دواہ ابن ہوئے رسول اللہ صَلَّی الله تَعَالَی عَلَیْهُ وَ سَلَّم تَو ایمان لا یا میں اور تھمدیق کی میں نے۔ دواہ ابن عساکو (صواعق محرق۔ تاریخ انخلقاء) (۱)

روایت ہے ابو میسرہ سے کہ جب رسول اللہ صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیٰهِ وَ سَلَّم مَّر سے نَظے تو سَاکہ کوئی پکار نے والا پکار تاہے آپ کو یا محمد اپس جب کہ سُن آپ نے یہ آواز ، بھا گے ہوئے سِاکہ کوئی پکار نے والا پکار تاہے آپ کو یا محمد اپس جب کہ سُن آپ نے دوست بتھے زمانہ جاہلیت علی آئے اور اس بھید کو حضر ب ابو بکر سے فرما یا اور وہ آپ کے دوست بتھے زمانہ جاہلیت میں۔رواہ البیہ قی (صواعت۔ تاریخ) (2)

<sup>(1)</sup>\_\_: تاريخ الخلفاء: الخليفة الأول: ابو بكر الصديق, فصل: في إسلامه رضي المعنه, ص31

<sup>(2)</sup>\_\_: تاريخ الخلفاء: الخليفة الأول: ابو بكر الصديق، فصل: في إسلامه رضي الله عنه، ص32

اور دوسری روایت "ولائل النبوة" میں یہ ہے کہ حضرت اُم الموسین خدیجۃ الکبریٰ رضی الله تَعَالٰی عَنْه ہے فرمایا کہ اے عتیق! لے جاؤ رضی الله تَعَالٰی عَنْه ہے فرمایا کہ اے عتیق! لے جاؤ آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس، تو گئے ابو بکر رَضِی الله تَعَالٰی عَنْه حضور صَلَّی الله تَعَالٰی علیه وَسَلَّم کے ساتھ اور ورقہ سے بیان کیا حضور نے کہ جب میں تنہا ہو تا ہوں (غارِ حراء میں) تو سنتا ہوں ندا: یا محمد! یا محمد! تو میں چلا آتا ہوں بھاگ کر، ورقہ نے کہا: بھاگو نہیں! جو کچھ وہ کے، سنواور مجھے خبر دو۔ انتمی الحضا (مواہب لدنیہ) (۱)

روایت ہے الی نظرہ رَضِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْه ہے، کہا کہ فرمایا حضرت ابو بکر رَضِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْه ہے کہ میں ایمان لایا قبل آپ کے ، لیس نہ تَعَالَی عَنْه ہے کہ میں ایمان لایا قبل آپ کے ، لیس نہ انکار فرمایا اُس پر حضرت علی رَضِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْه نے۔ اَحرجه ابو عمر (قرة العینین) (2)

اے حضرات! یہ وہ اُخبار و آثار تھے کہ جن سے سیّدنا ابو بکر رَضِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْه کا سابق الا یمان ہونا ثابت ہو ثاہر اور کننے لوگ صحابہ کرام و تابعین نے یہی کہاہے کہ اوّل وہ ایمان لائے ہیں، بلکہ بعض نے اس پر اجماع کا دعویٰ کیاہے۔واللّٰداعلم

#### ف الده:

## بعض روایتوں سے حسسر سے مسلی کاسابق الایسان ہونا:

اور بعض کا قول ہے کہ بعد سیّد تناام المومنین خدیجۃ الکبری کے حضرت مولی علی کُوَمَ اللهٰ وَجْهَهُ مشرف باسلام ہوئے یہ بھی قرین قیاس ہے؛ اس لئے کہ آپ حضور سرورِ عالم صَلَّی اللهٰ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَسَلَّم کے کنار تربیت میں تھے۔ یہ ممکن نہیں کہ حضور کی بعثت ورسالت کی خبر سے آپ بے خبر رہے ہوں اور خبر یا کرایک ساعت بھی تاخیر فرمائی ہو۔

<sup>(1)</sup> ــ: المواهب اللدنية بالمنح المحمدية: المقصد الأولى دقائق حقائق بعثته 123/1

<sup>(2)</sup> ـ ـ : قرة العينين:

روایت ہے سالم بن ابی الجعد ہے، کہا کہ عرض کی میں نے حضرت محمد بن حنفیہ ہے کہ آیا ابو بکر صدیق وضی الله تعلی عنه اوّل قوم ہیں ازروے اسلام کے ؟ فرمایا کہ نہیں۔ عرض کی میں نے کہ کس سبب ہے برتری اور سبقت ہوئی ابو بکر وَضِی الله تعالٰی عنه کو حتیٰ کہ نہیں وکر کیا جاتا ہے کوئی سوائے ابو بکر کے۔ فرمایا: اس لئے کہ وہ افضل سے اُن میں ازروے اسلام کے جب سے اسلام لائے؛ یہاں تک کہ طے وہ اپنے رہ سے۔رواہ ابن شیبہ و ابن عساکر (۱)

روایت ہے محمہ بن سعد بن الی و قاص رَضِی الله تَعَالٰی عَنْهما ہے، انہوں نے کہا اپنے باپ سعد رَضِی الله تَعَالٰی عَنْه بہلے ہیں تم میں باپ سعد رَضِی الله تَعَالٰی عَنْه بہلے ہیں تم میں ازروے اسلام کے ؟ فرمایا کہ نہیں ، لیکن اسلام لائے قبل اُن کے پانچ سے زیادہ ولیکن شے ابو بکر اسلام میں بہتر۔رواہ ابن عساکر (2)

کہا ابن کثیر نے: ظاہر ہے ہے کہ سب سے پہلے آپ کی اہل بیت اُم المومنین سیّد تنا فدیجہ الکبری رضوی الله تعَالٰی عَنْها مشرق باسلام ہوئیں اور آپ کے غلام زید اور زید کی زوجہ اُم ایمن اور حضرت علی اور ورقہ دِضُوَانُ اللهِ تَعَالٰی عَنْهُمُ اَجْمَعِیٰن ایمان لائے۔ (صواعق محرقہ تاریخ انخلفاء) (3)

حضرت مولى على كَوَّ مَ اللهُ وَجُهَهُ فَرِمات إلى:

مبقتكم إِلَى الْإِسْلَام طَرا غُلَاما كَمَا بلغت أَوَان حلمي

<sup>(1)</sup>\_\_:المصنف لابن ابى شيبه: كتاب الفضائل، ما ذكر في أبي بكر الصديق، وقم31930 = تاريخ دمشق: حرف العين، عبدالله ويقال عتيق بن عثمان بن قحافة... وقم 46/30،3398

<sup>(2)</sup>\_\_:تاریخ دمشق:حرف العین عبد الله ویقال عتیق بن عثمان بن قحافة... رقم3398\_ (2)\_-:تاریخ دمشق: می پروایت محمد بن مالک ہے ہے۔

<sup>(3)</sup>\_\_:الصواعق المحرقة:الباب الثالث،الفصل الثاني، 218/1=تاريخ المحلفاء:المحليفة الأول: ابو بكر الصديق، فصل: في إسلامه رضي الدعنه، ص31

یعن، سبقت کی میں نے تم پر طرف اسلام کے یقینا، در ال حال یہ کہ صغیر تھا، نہیں پہنچا تھاز مانے بلوغ کو۔

دعویٰ ہے تعلی کا کہ اتفاق کیا ہے علمانے اس پر کہ اوّل جس نے اسلام قبول کیا، وہ حضرت خدیجة الکبریٰ رَضِی اللهُ تَعَالٰی عَنْها ہیں۔

أوّل من آمن بالله وصدق صديقة النساء خديجة فقامت بأعباء الصديقية. (مواهب)(١)

ایعن،اللہ تعالٰی پر جوسب سے پہلے ایمان لائمیں اور تقدیق کی،وہ حفرت خدیجہ وَضِی اللہ تعالٰی عَنها ہیں جو عور توں میں سے نہایت سچی تھیں اور وہ صدیقیت کے حقوق اور مشتشیں برواشت کرنے کے لئے کربتہ ہو گئیں۔]

اور اختلاف ہے کہ بعد حضرت صدیقۃ النماء خدیجۃ الکبریٰ رَضِیَ اللهٰ تَعَالٰی عَنْها کے کون ایمان لایا۔

کہا ابن الصلاح نے: اَورع یہ ہے کہ کہا جائے کہ اوّل جو اسلام لایامر د اَحرار ہے، وہ ابو بکر ہیں اور نو عمر لڑکوں سے، حضرت علی اور عور تول سے، حضرت خدیجہ اور موالیوں سے، حضرت زید اور غلاموں سے، حضرت بلال۔انتی (2)

کہاطبر انی نے کہ اولی طریقہ -التو فیق بین الو وایات کلھا- یوں کہاجائے کہ اوّل جو اسلام لا یامطلقاً وہ حضرت خدیجہ رَضِی اللهُ تَعَالَی عَنْها ہیں اور ذکور میں اوّل علی ابن ابی طالب ہیں کہ وہ نہیں بالغ ہوئے تھے اور پوشیدہ رکھتے تھے اسلام اپنا اور اول مر و عربی بالغ جو اسلام لائے اور ظاہر کیا اپنے اسلام کو ابو بکر ہیں اور اول جو اسلام لائے موالیوں سے زید ہیں کہا کہ

<sup>(1)</sup> \_\_: المواهب اللدنية بالمنع المحمدية: المقصد الأول، دقائق حقائق بعثته، 131/1

<sup>(2) ...:</sup> المواهب اللدنية بالمنح المحمدية: المقصد الأول، دقائق حقائق بعثه، 132/1

متنق علیہ یہی ہے، نہیں خلاف ہے اس میں اور اس پر محمول ہے وہ قول کہ اول جو اسلام لایا مَر دوں میں وہ ابو بکر ہیں یعنی، مر د بالغ آزاد۔(مواہب لدنیہ) (1)

وجہ اختلاف کی بہت بڑی ہے بھی ہے، جو مروی ہے حضرت حسن دَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنه سے کہ بے شک علی بن ابی طالب نے فرمایا کہ تحقیق ابو بکرنے سبقت کی مجھ پر چار باتوں میں: ا۔اسلام کے ظاہر کرنے میں

۲\_ ہجرت میں

سرمصاحب غارمين

سم۔ نماز قائم کرنے میں اور میں اُس دن شعب میں تھا۔ وہ ظاہر کرتے تھے اپنے اسلام کو اور میں بوشیدہ کرتا تھا۔ (مواہب،ریاض الضرہ) (3)

روایت ہے کہ سوال کیا گیا محمد بن کعب قرظی سے کہ پہلے کون اسلام لایا آیا حضرت علی یا حضرت علی یا حضرت ابو بکر؟ پس کہا: سحان اللہ! حضرت علی اوّل ہیں اسلام میں اور سواے اس کے نہیں کہ شبہ ہوالو گوں کو اس وجہ سے کہ حضرت علی پوشیدہ کرتے تھے اپنے اسلام کو ابوطالب سے اور اسلام لائے ابو بکر بس ظاہر کیا اپنے اسلام کو اخرجہ ابو عمرو فی الاستیعاب (قرق

<sup>(1)</sup> \_: المواهب اللذنية بالمنح المحمدية: المقصد الأولى دقائق حقائق بعثه ، 133/1

<sup>(2)</sup>\_\_:تاريخ الخلفاء: الخليفة الأول: ابو بكر الصديق فصل: في إسلامه رضى الله عنه م ص 31

<sup>(3)</sup>\_\_:المواهب اللدنية بالمنح المحمدية: المقصد الأول، دقائق حقائق بعثته، 133/1= الرياض النضرة في مناقب العشرة: القسم الثاني، الباب الأول، الفصل الرابع، 89/1

العينين)<sup>(1)</sup>

المخقر!ان دونوں بزرگوں کے مشرتف باسلام ہونے کا ایسامقترن زمانہ ہے کہ اس بات پر جزم ویقین کرنا کہ باعتبار قبولیت شرف اسلام کے کون سابق ہے، عمیر ودشوار ہے؛ لہذا علمانے اُن مختف اقوال میں یوں تطبیق دی ہے جو مذکور ہوئی، گریہ امر تومولی علی کَوَمَ اللهٰ وَ جَهَهُ کے بھی ارشاد سے ظاہر ہے کہ آپ ایپنان کو پوشیدہ کرتے تھے اور وہ ظاہر کرتے تھے۔ پس تفضیل صدیق اکبر دَضِی الله تَعَالٰی عَنْه کے لئے یہی کافی ہے۔

لأنه أكثر ثو ابّاو أعظم نفعاللمُسْلِمين وَ الْإِسْلَام. (2)

[یعن، چول کہ ان (حضرت ابو بکر صدیق رَضِیَ اللهٔ تَعَالٰی عَنْه) کا وجود اسلام اور مسلمانوں کے لئے تواب اور نفع کے لحاظ سے بہت بڑا ہے۔]

اُن کے اظہارِ اسلام سے اسلام اور اہل اسلام کو نفع پہنچا۔ لوگوں کو دعوتِ اسلام اور اہل اسلام کو نفع پہنچا۔ لوگوں کو دعوتِ اسلام اور اہل جماعت عظماے قریش سے مثل عثان بن عفان، زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی و قاص، طلحہ بن عبید الله دِضُوَانَ اللهِ تَعَالَى علیهم اَجْمَعِیْن حضرت صدیق بی کی ترغیب سے مسلمان ہوئے۔ (مواہب لدنیہ) (3)

نيزاورلوگ- كَمَاسَنَقُونُكَ-. الفسسل السشاني / فسسل دوم:

حضور مرورِ عالم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّم في صديق اكبر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه ك

<sup>(1)</sup> ـ ﴿ قَرْقُ الْعِينِينِ: مَآثر حضرت على المرتضى رضى الله عنه، ص168 ـ 169

<sup>(2)</sup> \_\_: الصواعق المحرقة: الباب الثالث ، الفصل الأول ، 173/1 (بتصر ف يسير)

<sup>(3)--:</sup> المواهب اللدنية بالمنع المحمدية: المقصد الأول، دقائق حقائق بعثته، 133/1

إسلام كى محسين وتعريف فرمائى:

روایت ہے حضرت ابن عباس رَضِی الله تعالٰی عند سے کہ بے شک رسول اللہ صَلَّی الله تعالٰی عَلَیه وَمسَلَّم نے فرمایا کہ نہیں کلام کیا میں نے درباب اسلام کی سے مگر انکار کیا اُس نے اور بازر کھامجھ کو کلام سے سواے ابن الی قافہ (ابو بکر رَضِی الله تَعَالٰی عَنه) کے۔ نہیں کلام کیا میں نے اُس سے کی امر میں مگر قبول کیا اُس کو اور قائم رہے اُس پر۔ (افرجہ ابونیم وابن عماکر) (۱)

اور ابن اسحق کی روایت میں ہے کہ نہیں دعوت کی میں نے کسی کو طرف اسلام کے گر اُس کو توقف و تر دّ دوغور ہوتا تھا سوا ہے ابو بکر کے کہ نہ تاکل کیا اُنہوں نے جب کہ ذکر کیا میں نے اُس کا اور نہ تر دّ دکیا اس کے قبول کرنے میں دواہ البیہ قبی و ابن عسا کو (2) اور فرمایا نی صَلَی اللہٰ تَعَالٰی عَلَیٰہِ وَ سَلَم نے ، میں نے کہا:

«يَا أَيْهَا النَّاسُ! إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، فَقُلْتُمْ: كَذَبْتَ، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: صَدَقْتَ». أخر جمال خاري عن أَبِي الدَّرْدَاءِ (3)

[یعنی، اے لوگو! میں تمہاری طرف رسول بٹاکر مبعوث کیا گیا ہوں، تم نے کہا: آپ جموٹ بول رہے ہیں اور ابو بکرنے کہا: آپ سے فرماتے ہیں۔]

وعنه: «إِنَّ اللَّهُ بَعَثَنِي إِلَيْكُمْ، فَقُلْتُمْ :كَذَبْتَ، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: صَدَقْتَ».رواه

<sup>(1)</sup>\_\_:الصواعق المحرقة: الباب الثالث, الفصل الثاني, 1/216

<sup>(2)</sup>\_\_:الصواعق المحرقة: الباب الثالث، الفصل الثاني، 1/216

رَدَ)..: صحيح البحاري: كتاب تفسير القرآن، باب (قُلْ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي دَسُولُ اللَّهَ إِلَيْكُمْ جَمِيعُا الَّذِي لَهُ مَلْكُ السَّمَوْ اتِ وَالأَرْضِ.... } مرقم 4640

ليحازي

یعی نیمی سے روایت ہے کہ (نی کریم صلّی الله تعالٰی عَلَیٰهِ وَسَلَم نے ارشاد فرمین کے تعین سے روایت ہے کہ (نی کریم صلّی الله تعالٰی عَلَیٰهِ وَسَلَم نے ارشاد فرمین کہتے ہیں اور یو کرنے کرتا ہے تعین فرمایا کہ اللہ تعین کرتا ہے تا ہے فرمایا ا

و سرح س عدي من حديث ابن عمور ضي الله عنه ما ... «فإن الله بعني بالهدى و سرح س عدي من حديث ابن عمور ضي الله عنه ما ... «فإن الله بعني بالهدى و مرح من عدي من حدة المن مرقد - تاريخ الخلفاء) (2) و مرح من عدى من حر ابن عمر وضي الله عنه ما سے دوایت کی ہے کہ (بی کریم صفی عد تعدی عدید ایت اور دین حق کے ساتھ صفی عدید ایت اور دین حق کے ساتھ معوث فرد یے ، تم نے میری تحدید کی اور ابو بمر نے میری تعدیق کی ۔]

وریک روایت میں ہے کہ البتہ ہے شک جھٹلایاتم نے مجھ کو اور کہا: «کُذَبْت » اور کہا
و کرنے: «صَدَقَتَ » اور تم نے روکا اپنا مال اور اُس نے میری مدوکی اپنے مال سے اور مواعق مو تت ت مجھ سے اور ویروی کی میری ۔ اخوج ابن عَسَاکِو عَن الْمِقْدَام (صواعق محرقد تاریخ نعلقاء)(3)

بص المحريزى مؤرحنين كاقوال:

حضرت صدیق اکبر دَضِی اللهٔ تَعَالٰی عَنه باعتبار صدق و اخلاص کے اسلام میں لبنی

ر : كري صحيح البخارية كتاب أصحاب النبي صلى الدعنيه وصلم باب قول النبي صلى الدعليه وسلم: وتو كت متحدًا حنيالام يرقد 3661

و2ك ي الصواعق المعرقة والياب الثالث، انقصل الثاني، 206/1 = تاريخ المحلفاء: المحليفة الأول: ابو يكر تصديق فصل في الاحاديث الواردة في فضله وحده، سوى ماتقدم، ص 46

ر 3 كــــــ تلصواعق المعموقة المياب الثالث، الفصل الثاني، 206/1-207= تاريخ العلفاء: العليفة الأول: اليويكر الصنيق، فصل: في الأحاويث الواردة ....، ص 46

آپ ہی نظیر ہتھ، غیر اہل اسلام عیسائی لوگ بھی اس امر کی شہادت پُر زور لفظوں میں اَدا کر رہے ہیں۔

ڈاکٹر سپرنگ لکھتاہے کہ:

میں پورامتفق ہوں کہ پیغیبر اسلام پر ابو بکر رَضِیَ الله تَعَالٰی عَنْه کا ایمان لانابڑا عظیم ثبوت ہے اس امر کا کہ پیغیبر صاحب اپنے مشن کے آغاز میں خالص صادق تھے۔ (خلافت راشدہ)

ولیم میور" تاریخ الخلفاء"میں لکھتاہے کہ:

جب میں ابو بکر کی طرف غور کرتا ہوں جو بڑا دانا، ذی فہم، معاملاتِ دنیا کے پُر تیج حالات سے واقف تھا، وہ اپنی قوم میں سب سے زیرک تھا اور پھر اس شخص کا صاف عقیدہ، تچی اور بےریا اِرادت کو دیکھا ہوں جو اُس کور سولِ عربی صَلَّی الله تَعَالَی عَلَیٰهِ وَسَلَّم کے ساتھ تھی، تو مجھے خواہ مخواہ شک ہو تاہے کہ رسول عربی کادعوی شاید صحیح ہو۔انہی

اب اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت اُن کی صداقت کا ہوسکتا ہے کہ متعصّب مخالفین کی زبان پر بھی تحسین کے کلمات ہیں۔ سجان اللہ! کیا صدق وراستی تھی آپ کی کہ منکروں کے دِبان پر بھی ماکل کرتی ہے اور شمع نبوّت کا پر وانہ بناتی ہے۔

الفعسل الثالث/فعسل سوم:

سب سے پہلے آپ کا ظہارِ اسلام فرمانااور لوگوں کو اِسلام کی طرف بلانا:

کہا ابن اسخ نے: جب کہ اسلام لائے ابو بکر ، ظاہر کیا اپنے اسلام کو اور بلایا لوگول کو خد ااور رسول صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیٰہِ وَ سَلَّم کی طرف اور شے ابو بکر اُلفت رکھنے والے لبی قوم سے مہریان، نرم دل۔ پس بلانے لگے لوگوں کو اسلام کی طرف جس پر اعتاد رکھتے ہے اپنی قوم میں۔ پس اسلام لائے آپ کی وعوت سے حضرت عثمان، حضرت زبیر، عبد الرحمن، سعد، طلحہ دَ ضِی اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمْ پس جب کہ ان لوگوں نے اسلام قبول کیا تولائے حضرت ابو بکر

ر نوموں کور سول اللہ صلی افتا تعالی علیہ و سلم کے 'منور ہیں، آہ ۱۹۱۹ کے 'منہ ت ک سرمتے میران لاکے اور تمازیز سمی۔ (۱)

### ن اكده:

یہ نوگ بجباور روساے قریش سے نتے اور ہر ایک کے بڑے بڑے قبان ان منت اور ہر ایک کے بڑے بڑے ہاں ان ان ان منت اور دو اینے قبلوں پر کامل طور سے اِلقدار و تمکن رکھتے ہے۔ اس امر سے اور دھن سے مد اور دھن سے مد اور دھنرت زبیر ، بنی اسد کے اور دھنرت طحہ ، بن تیم کے ۔ اس ان لوگوں کا مشر ف باسلام : و ناان میس قبیوں کی قوت کفر کی شکستگی کا باعث ہوا اور ان ہر ایک کی کوشش سے بہت اوگ مسمس ن ہو کا در اشاعت ، اسلام کی ہوئی۔ (قرق العینین) (2)

#### ن اكده:

صسرت مسدیق کے والدین، اہل و صیال، مندام سب مسلمان ہوئے، سید مشرف تمی کونہسیں:

یہ بات یاور کھنے کی ہے کہ مہاجرین میں سے کمی کے والدین مشر ف باسلام نہ: د نے سوائے ابو بر صدیق کے والدین کے۔امو جدالو احدی (3)

حتی کہ آپ کی بیٹی مبینے، پوتے، غلام تک مشرق باسلام ہوئے۔ یہ شرف اور کس ونہ حاصل ہوا۔

روایت ہے موکی بن عقبہ سے کہ (ایک گھر کے) چار مخصول نے نہیں پایانی صلی اللہ

<sup>(1)</sup> ـــ : المواهب اللدنية بالمنح المحمدية: المقصد الأول، دقالق حقائق بعلته، 133/1

<sup>(2)</sup> ــ : قر قالعينين: مآثو جميله حضرت صديق اكبر، ص108-109

<sup>(3)</sup> ــ: الوسيط في تفسير القرآن المديد: سورة حم الأحقاف ، زير آيت 4، 108/15

تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَم كو (ساتھ ايمان كے) مگر وہ لوگ يعنى، ابو قاف ، ابو بكر، أن كے بينے عبد الرحمٰن اور ابو عثيق [بن عبد الرحمٰن] بن ابو بكر رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُمْ أَجْمَعِيْن الحرجا الواحدی (1)

اور آپ کی بیٹی حضرت اسار ضبی الله تعالی عنها جن کا خطاب "ذات النطاقتین" تھااور حضرت عبد الله بن ابی برجو کفار قریش کی خبر حضور سرورِ عالم صَلَّی الله تعالی عَلَیهِ وَسَلَّم مِی شب کو پہنچا یا کرتے سے اور سفر ججرت میں حضور صَلَّی الله تعالی عَلَیهِ وَسَلَّم کے ہمر کاب سے اور آپ کے بیٹے حضرت عبد الله طاکف میں رسول کریم صَلَّی الله تعالی عَلیهِ وَسَلَّم کے ساتھ سے ، ان کو ابو مجن ثقفی کا تیر لگا تھا جس کی وجہ سے اوّل خلافت حضرت ابو بکر رَضِی الله تعالی عَنه شوّال کے مہینہ میں اور کو وفات پائی اوریہ قدیم اسلام لانے والوں میں بیں۔

اور حضرت عبدالرحمن سال مدیبیه میں ایمان لائے تھے۔و حَسن إسلامه۔ (ملک ِشام میں لشکر اسلام میں تھے رومیوں سے بڑی جوال مردی کے ساتھ بکثرت جہاد فرماتے رہے۔)(فقرح الشام)(2)

اور حضرت عائشہ صدیقہ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْها کے حقیقی بھائی تھے، ۵۳ھ میں وفات فرمائی۔

اور حضرت اسارضی الله تعالی عنها قدیم اسلام لانے والیوں میں ہیں۔ استخص مسلمان ہو چکے تھے جب آپ مشرف باسلام ہوئیں۔ شب بجرت میں جب حضرت صَلَّی الله تعالٰی عَلَیٰهِ وَسَلَم نَظِے ہیں توانہی نے سامانِ سفر مہیا کرتے وقت اپنے کمربند کودو مکڑے کیا:

<sup>(1)</sup>\_\_:الوسيطفي تفسير القرآن المجيد: سورة حم الأحقاف, زير آيت4، 108/15

<sup>(2)</sup>\_\_: فتوح الشام:

ایک سے دستر خوان باندھا، دوسرے سے مشک کا دہانہ۔اس وجہ سے آپ کا لقب "ذات النطاقتین "ہوا۔

اور حضرت عائشه تو أُمِّ المومنين عائشه صدّيقه دَ طبِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْها ہيں! اُن کا وصف مستغنى عن البيان۔(اکمال فی اساءالرجال)<sup>(1)</sup>

ان سب كوشر ف اسلام ببركت حضرت صديق اكبر حاصل موا ـ

الغرض! اگر صدیق اکبر رَضِی اللهٔ تَعَالٰی عَنهٔ کے کل مآر وفضائل سے قطع نظر کر کے ای امر پر نظر کی جائے کہ آپ نے سب سے پہلے اپنا اسلام ظاہر کیا اور حضور صَلَّی اللهٔ تَعَالٰی عَلَیٰهِ وَسَلَّم کے ساتھ نماز پڑھی، مسجد بنائی، لوگوں کو اسلام کی ترغیب دی، جس کی وجہ سے بڑے بڑے شرفاور وَسائے قریش مشرف باسلام ہوئے، دین کو قوت ہوئی تو بہی خصوصیات مضرت صدیق اکبریارِ غاری فیبر صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیٰهِ وَسَلَّم کے فضلُ وشرف کے لئے سب سے جو دوسروں کو حاصل نہیں۔

حضرت حق کوجناب رسالت مآب کی بعثت سے خلق کی ہدایت مقصود تھی سواس میں

بهت براحصه حفرت صدیق اکبر رَضِیَ اللهٔ تَعَالَی عَنْهُ نَ عاصل کیا۔ حضرت شیخ شرف الدین احدیکی منیری "شرح آداب المریدین" میں تحریر فرماتے ہیں:

اوّل كيم كله پيغمبر رضى الله تعالى عنه را تصديق كرده است و بد ايمان آورده ابوبكر صديق رضى الله تعالى عنه بود. پس سنتِ حسنه د عالم او نهاده است. پس بر كه تصديق مى كند پيغامبر را و ايمان بدو مو آرد، كاربر سنتِ وك مى كند پس انچه مومنانرا بربن تصديق وبربن ايمان آوردن بدسند تنها او را بدسند كه اين سنت ويست قَالَ النّبِيُّ: «مَنْ سَنَ فِي الْإِسْلَامِ سُنَةً حَسَنَةً، فَلَهُ أَجْرُهَا، وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا» (رواه ملم) پس ازبنجا بر آئينه فضل برسمه بعد از انبيا و رسل عليهم السلام او را بود بر جمله أمت انتهيٰ

[یعن، وہ پہلے شخص جنہوں نے پیغیر عَلَیْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ کی تصدیق کی اوراُن پر ایمان لائے ابو بکر صدیق رضی الله تَعَالٰی عَنْهُ ہیں۔ پھر ان کی بیہ سنت حنہ پوری و نیا میں جاری ہوگئی۔ پس ہر وہ شخص جو نبی کریم صلی صَلَّی الله تَعَالٰی عَلَیْهِ وَصَلَّم کی تصدیق کر تا اور اُن پر ایمان لا تاہے، وہ صدیق اکبر رَضِی الله تَعَالٰی عَنْهُ کی سنت پر عمل کر تاہے: لہذا تمام مؤمنین کو اس تصدیق و ایمان پر جتنا تو اب عطا کیا جائے گا وہ تمام تنہا ابو بکر وَضِی الله تَعَالٰی عَنْهُ کو عطام و گا؛ کیوں کہ حضور صَلَّی الله تَعَالٰی عَلَیْهِ وَسَلَّم کا فرمان بٹارت نشان ہے: جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ جاری کیا تو اسے اس کا اجر طے گا اور اُن کا بھی جو اس طریقہ پر عمل اسلام میں کوئی اچھا طریقہ جاری کیا تو اسے اس کا اجر طے گا اور اُن کا بھی جو اس طریقہ پر عمل پیرا ہوگا۔ پس اس سے ثابت ہوا کہ انبیا و رسل عَلَیْهِم الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ کے بعد ساری امت پر فضیات کے تمام آئینے صدیق آگر رضی الله تَعَالٰی عَنْهُ نے لیے ہیں۔]

<sup>(1)</sup>\_\_:شرح آداب المريدين:

اور مولي عال عدوهديد:

قال غلبه الشلاء للصديق رصى فه نعائى عنه : «إن فه تعالى قد أعط لـ من إيمار كل من أمن بي من أمني به . ( «مني موم كرم ) \*\*\*

ایعی، نی کریم صلّی عدّ نعانی علیه وسلّه نے دعرت ہو یکر صدیق وصی عدیدی غند سے ارشاد فرمایا: بے فنک نقد تو ن نے تمبیں مجھ پر ایمان انے والے میرے مقول ن مثل ایمان عطافرمایا۔]

علاده ازیں جو آپ کی مساعی جیلہ جی اسلام میں اُن کو تقریر نہ کورہ باہر قبی کرنہ و چاہئے، ہرایک کی تفصیل کی تنجائش نہیں۔ الفعسل الرابع:

بعدوفات سرور کا نئات صَلَّی عَنْ نَعَالَی عَلَیْهِ وَسَلَّم عَنْ مَعْرَت ایو بَمَرَوْصِی عَنْ نَعالَی عَلَیْهِ وَسَلَّم کے معرت ایو بَمَرَوْصِی عَنْ نَعالَی عَلَیْهِ وَسَلَّم کَ مَعْرَت ایو بَمَرَوْسِی عَنْ نَعالَی عَنْهُ کالشکر اُسامه کوروانه فرماتا اور قال مر قدین و استیمال قد عیان نیزة کذا بین و اقامت شر کی و احکام دین کی کرنا۔

اے حضرات! یوم الرِدَة جوستی و کوشش آپ نے اسلام کی جمایت و اقامت میں آن بے اس کی کوئی نظیر آج د نیامی نبیل ہے اور یہ وہ اعجز و میشین کوئی قر آن پاک کی ہے جو نند تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمائی ہے:

﴿ لِأَيْهَا الَّذِيْنَ امَنُوا مَنْ يَوْتَدُ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِه فَسَوْفَ يَأْنِ اللَّهُ بِقَوْمٍ نَعِيْهُمْ وَنُعِيْوُلَهُ ﴾ الآية[المائدة: ٥٣]

اے دولو کو اجو ایمان لائے ہو،جو مخص پھر جائے گاتم میں سے اپنے دین سے ، تو قریب

<sup>(1)...:[</sup>حياه علوم الدين: ربع المسجيات مكتب المنجية والخشوق والأنس والرصا إنيان حسنة مر مخايات المنجيس والوالهمومكا شفعهم.359/4

ہے کہ لائے گااللہ تعالی ایک ایسی قوم کو کہ دوست رکھتاہے اللہ اُن کو اور وہ دوست رکھتے ہیں اللہ کو۔

کہا حسن بھری رَخمَهٔ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه نے: قسم ہے خداکی وہ لوگ حضرت ابو بکر اور اُن کے یاروں کے دفقا بیں، جب کہ مرتد ہوگئے عرب، تو جہاد کیا اُن سے ابو بکر اور اُن کے یاروں نے: یہال تک کہ پھیرلائے اُن کو اسلام پر۔رواہ البیہقی

اور کہا قادہ نے جب کہ وفات فرمائی نی صَلَّی الله تَعَالٰی عَلَیٰهِ وَسَلَّم نے توم تدہوگئے عرب، پس ذکر کیا حضرت ابو بکر رَضِی الله تَعَالٰی عَنْهُ نے اُن سے قال کرنے کا (الی قولہ) پس جم لوگ کہتے تھے کہ بے شک میہ آیت نازل ہوئی ابو بکر رَضِی الله تَعَالٰی عَنْهُ اور اُن کے یاروں کی شان میں۔ (اخرجه یُونُس بن بکیر)<sup>(2)</sup>

#### مناكره:

یہ آبیر کریمہ معجزہ ہے اعجازِ قرآن سے ؛ کیوں کہ یہ امر غیب کی خبر دیتی ہے جو آئندہ واقع ہونے والی تھی۔

"تیسیر" میں ہے کہ ابن عباس وحسن بھری رضی الله تعالٰی عَنْهُ ما اس بات پر ہیں کہ بہ قوم امیر المومنین حضرت ابو برصدی رضی الله تعالٰی عَنْهُ اور ان کے یار مہاجرین وانسار رضوان اللهِ تعالٰی عَنْهُ مَ اَجْمَعِیْن ہیں کہ اُنہیں نے مرتدوں سے جہاد کیا۔ (تغیر حین، مدارک، خازن، صواعی)(3)

<sup>(1)</sup>\_: دلائل النبوة: الشمائل و نحوها, باب ما 'جاء في تحذيره الرجوع إلى الكفر بعد الإيمان وإخباره...... 362/6....

<sup>(2)</sup>\_:الضواعق المحرقة: الباب الأولى الفصل الثالث 45/1

<sup>(3)</sup> ـ: لباب التأويل في معاني التنزيل: سورة المائدة, تحت آية 54/2,00 مدارك التنزيل وحقائق التأويل: سورة المائدة, تحت آية 454/1,00 الثالث، التأويل: سورة المائدة, تحت آية 454/1,00 الشاك، عند المحرقة: الباب الأول، الفصل الثالث، 45/1 تغيير قاور كاترجمد اردو تغيير حينى: سورة المائدة, زير آيت 231/1،00

قوله تعالى:

﴿ قُلْ لِلْمُعَلِّفِيْنَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيْدٍ لَوَالِي بَأْسٍ شَدِيْدٍ لَوَاللَّهُ الْمُؤْنَ ﴾ [القي: ١٦]

کہہ دیجے اے محمد صَلَی اللهٔ عَلَیٰهِ وَ آلِهِ وَ مَسَلَمِ! یَّیْنِے رہے والوں سے جو اعراب ہیں، قریب ہے کہ بلائے جاؤگے تم،ایک سخت گروہ کی طرف، قال کروگے اُن سے اور اُن کو تُنل کرویاوہ مسلمان ہو جائیں۔(حسین)(۱)

مراد قوم سے بنو حنیفہ ہیں، اہل پمامہ۔ (جلالین)(2)

یعنی، قوم مسیلمه کذاب کی، واقع ہوئی اُن سے قال اور مسلمانوں سے زمانہ ابو برصدیق میں۔ کذااخر جدالطبر انی عن الزری (کمالین)(3)

كهاابن الى حاتم وقتيبنے كه:

یہ آیت جمت ہے خلافت صدیق اکبر رضی اللہ تعالٰی عنه پر قر آن میں؛ کیوں کہ اہلِ علم نے اجماع کیا ہے اس پر کہ اس آیت کے نزول کے بعد کوئی لڑائی ایی نہیں ہوئی جس کی طرف لوگ بلائے جاتے، مگر حضرت ابو بحر رضی اللہ تعالٰی عنه ہی نے اہل رقت و مانعین زکوۃ سے لڑنے کے لئے لوگوں کو بلایا۔ پس یہ آیت حضرت ابو بحر صدیق رضی اللہ تعالٰی عنه کی وجوبِ خلافت اور اُن کی اطاعت فرض ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ (یہی قول ہے ابو ہمریر ورضی اللہ تعالٰی عنه کا)؛ کیوں کہ خداتعالٰی خبر دیتا ہے کہ اس سے پیٹے پھیرنے والے ابو ہمریر ورضی اللہ تعالٰی عنه کا)؛ کیوں کہ خداتعالٰی خبر دیتا ہے کہ اس سے پیٹے پھیرنے والے کودرد دہندہ عذاب پہنچاہے گا۔

<sup>(1) ...:</sup> تغير قادري ترجمه اردو تغيير حيني: سوروا لفتح، زير آيت ١٦ ــ 446/2 - 446 بقرف

<sup>(2)</sup> \_\_\_. تفسير الجلالين: سورة الفتح, تحت آية ١ ١ ، ص 681

<sup>(3) --:</sup> كمالين على تفسير جلالين: سورة التي ،زير آيت ١١، ص 422

كہاابن كثيرنے كه:

بنہوں نے قوم سے مراد فارس اور روم لیا ہے اُن کے نزدیک حفرت متریق اکبر رضی اللہ تعالٰی عَنْهُ وہ بیں جنہوں نے روم و فارس پر لشکر بھیجااور پوراہو اکام اُن کا حفرت مرو عثمان رَضِی اللہ تَعَالٰی عَنْهُ ما کے ہاتھ پر اور وہ دونوں صاحب، فرع ہیں حضرت صدیق دَضِی اللہ تَعَالٰی عَنْهُ ما کے ہاتھ پر اور وہ دونوں صاحب، فرع ہیں حضرت صدیق دَضِی اللہ تَعَالٰی عَنْهُ کی۔ (صواعق محرق ) (1)

منقول ہے کہ حضرت ابوہریرہ رَضِي الله تعالٰي عَنه نے فرمایا:

قتم ہے اُس خدا کی جس کے سواکوئی معبود نہیں اگر ابو بکر صدّیق ز ضبی الله تَعَالٰی عَنْهُ ظیفہ نہ بنتے تواللہ تعالی کی بندگی و پرستش نہ کی جاتی، تین مرتبہ یہ فرمایا۔ بعض نے کہاکیا کہتے مواے ابوہریرہ! توکہا کہ تحقیق رسول الله صَلَّى الله تعالٰی عَلَیٰه وَسَلَّم نے اُسامہ بن زید کو سات سوکے نشکر کے ساتھ شام کی طرف متوجہ کیا (جہاد کے لئے) ہی جب دہ (موضع)ذی خشب میں بہنچ تونی صَلَی الله تعالی عَلیه وسَلَم نے اِنقال فرمایا اور نواح مدینہ کے عرب دین سے پھر گئے اور جمع ہوئے اصحاب نبی کے حضرت ابو بکر زمنیتی اللہ تعالٰی عنہ کے یاس اور کہاسب نے کہ اس اشکر کوروم کی طرف جانے سے روک لو؟اس لئے کہ نواح مدینہ کے عرب مرتد ہو گئے ہیں، (ان سے اندیشہ سے کہ مدینہ پر بورش نہ کریں) تو فرمایا حضرت ابو بکرنے: قتم ہے اس ذات کی کہ نہیں معبود کوئی سوائے اس کے اگر (اہل مدینہ کی ایس حالت ہوجائے که (ازواج مطہرات) پاکدامن عور توں کی ٹانگیس کتے تھسیٹیں توندروکوں گامیں اُس لشکر کو جس كوروانه كياب رسول الله صَلَى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّم في اورنه كھولوں كا من أس نشان أسامه رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عنه كو، پس جولوگ دين سے پير جانے كا ارادہ ركھتے تھے أن كے كى

<sup>(1)</sup>\_\_: الصواعق المحرقة: الباب الأولى الفصل الثالث، 49/1

قبیل پر حفرت اسامہ وَضِی الله تعالی عَنهٔ کا گذرنہ ہو تا تعاکر وہ کہتے ہے کہ اگر انہیں ہوت نہ ہوتی ہوا ایس جور دیں ہم ان کو بہاں بل کہ وہ ما ہی ہوں رومیوں سے (اور الزنے دوان کو رومیوں سے ) یاوہ فکست کھائیں گ یا قبل کئے جائیں کے (اس الله تعالی نے فلیہ دیا حفرت اسامہ وَضِی الله تعالی عَنهٔ کورومیوں پر) اور وہ صحی مالم مجرے تو وہ لوگ (جو دین سے مجرف کا ادادہ رکھتے ہے) اسلام پر ابات قدم ہوگئے۔ وَوَا الْبِنَهُ قَعِی وَابْن عَسَاكِر (صواعی محرق، تاریخ الخافام) (۱)

اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابو کمرز حبی الفتکالی عند نے فرمایا:

قرم ہے خداکی اگر پر ندے جھے اُ چک لے جائیں تو جھے کو محبوب ہے اس سے کہ روکوں
میں اُس لشکر کو جس کو رسول اللہ صَلَى اللهٰ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَم نے روانہ فرمایل وادادالم اللہ عَلَيْهِ وَسَلَم نے روانہ فرمایل وادادالم اللہ عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْه فَالْمُعْمِعُونَا عَلَم عَلَيْه عَلَيْه فَالْمُعْمِعُونَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْه عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه فَالْعَلَمُ عَلَيْه عَلَيْه

یے روایت "موامل محرقہ "اور" تاریخ الخلفاء "اور دیگر کی کتب می موجود ہے، یہاں صواحل کے القاظ افتر کر کی کتب می موجود ہے، یہاں صواحل کے القاظ نقل کرنامتا سب معلوم ہو تاہے۔ مافظ این جمر میتی لکیتے ہیں:

اخرج البنهةي وان خساكو خنابي غزيزة زخبي الدخته قال: والدالم إله إلا غولوان أبابكو المستخلف ما عبد الدائم قال الغانية لئم قال الغالقة فقيل له: عديا أبا طزيزة وققال: إن زسول العصلى الدخلية وسلم وجد أسامة بن زيد في سنعيالة إلى الشّام فلّمًا نزل بلدي خشب قبض النّبي صلى الدخلية وسلم وارددت المرب حول المدينة واختمع إليه أضحاب النّبي صلى الدخلية وسلم فقالوا ود مؤلّه وتوجه عولاه إلى الزوم وقد ازلنت الموب حول المدينة والمناخ والمدينة والما والله على الدخل الله الله إله إلّه الله فو قو جرت الكلاب بارجل الرواح المدينة وسلم فارددت عنظاؤ جهد وسول العصلى الدخلية وسلم ولا حملت الواسطة والمسلمة و

<sup>(1)</sup>\_\_:الصراعق المحرقة: الباب الأول، الفصل الثالث، 47/1=تاريخ الخلفاء: الخليفة الأول: ابو بكر الصديق، فصل: فيماوقع في خلافته، ص60

وابن عساكر عن عروة (تاريخ اكلفاء) (1)

حضرات ناظرین انساف بین! غور فرمائی که حضرت سیّدنا ابه بکر صدّین د صبی الله تعالی عَنف کیدی با به ایم مدّین د حسی الله تعالی عَنف کیدی پایندی کی به امر رسول الله صَلَی الله تعالی عَلَیْه و سلّم کی در باب آنه به مسلّم کستر سُامه کے۔

اب قالِ مرتدین کو دیکھنا چاہے۔ شرح اس کی بول ہے کہ جب خبر وفات مرورکا کات عَلَیْهِ التَّوعِیَّاتُ کی مشہورہوئی ہر طرف، تو بہت ی جماعتیں اسلام ہے پھر کئیں اور زکوۃ دیتا بند کر دیا، پس اُٹے حضرت ابو بکر صدیق دخیری اللهٔ تَعَالٰی عَنْهُ ان ہے جہاد کرنے کے لئے تو حضرت عمردَ صنی اللهٔ تَعَالٰی عَنْهُ وغیرہ نے اُس میں کلام کیا، تو فرمایا ابو بکر صدیق نے: قَم ہے خداکی اگر وہ بازر کھیں کے جھے کو عقال (اونٹ کے پیر باند منے کی ری) ہے یا عناق ہے کہ دیے تھے اُے رسول الله صَلَی اللهٔ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَسَلَم کو، توالبتہ میں جہاد کروں کا بیب اُس کے نہد دینے کے تو کہا حضرت عمرنے کہ کیوں کر آپ اُن سے قال کر سے ہیں دران حال ہے کہ درسول الله صَلَی الله تَعَالٰی عَلَیْهِ وَسَلَم کو، توالبتہ میں جہاد کروں گا بیب اُس کے نہ دینے کے تو کہا حضرت عمرنے کہ کیوں کر آپ اُن سے قال کر سے ہیں دران حال ہے کہ درسول الله صَلَی الله عَلَیْهِ وَسَلَم نے فرمایا ہے:

تو کہا حضرت ابو بکر رَضِیَ الله تَعَالَی عَنهٔ نے کہ: قسم ہے خدا کی بے شک میں قال کروں گائی سے جو فرق کرے گا در میان نماز اور زکوۃ کے اس واسطے کہ زکوۃ حق مال ہے اور خو در سول اللہ صَلَی اللہ تَعَالَی عَلَیٰ ہُو صَلَم نے فرمایا ہے، گرببب کی حق اسلام کے۔
کہا حضرت عمر وَضِی الله تَعَالَی عَنهٔ نے کہ: قسم ہے خدا کی نہیں متمی یہ بات مرید کہ کھو

<sup>(1)</sup>\_\_\_ تاريخ الخلفاء: الخليفة الأول: ابو بكر الصديق فصل: فيماوقع في ملافته م 60

ل دیا اللہ نے سینہ ابو بکر زضبی اللہ تعالٰی عَنْهُ کا پس جان لیا ہس نے کہ اُن سے قال کرنا حق

اور ایک طویل روایت کا اخیر سے:

جب کہ انقال فرما یارسول اللہ صَلّی الله تعالٰی عَلَیه وَ سَلّم نے تو مر تہ ہو گئے عرب اور کہا اُنہوں نے کہ ہم ذکوۃ نہ دیں گے۔ تو فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالٰی عنف نے کہ اگر بازر کھیں کے وہ مجھ کو عقال یعنی ، اونٹ باند منے کی ری سے البیت میں جہاد کروں گا اُن پر۔ تو کہا میں نے (حضرت عمر رضی الله تعالٰی عَنف نے): اے خلیفہ رسول اللہ! تالیف اور نری کیجے کو گوں سے۔ تو فرمایا مجھ کو کہ تم بڑے جری سے جا بلیت میں اب سستی و کم ہمتی کرتے ہو اسلام میں۔ اب تو منقطع ہو چکی وی اور کا مل ہو چکا دین۔ آیا نقصان ہو وین میں دراں حال یہ کہ میں زندہ رہوں۔

رواهابو الحسن رزين بن معاويه العبدرى عن عمر بن الخطاب رضى الفتعالى عنه (1)

یعن، جب دین کامل ہو چکا اور شر الکے و احکام جاری ہو چکے تو بعد وفات ِسر ورِ کا نکات صَلَّى اللهٰ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّم مِس اَتِ جِيتے جی دین مِس نقصان نہ آنے دوں گا اور مجمی گوارانہ کروں گا کہ لوگ احکام دین کوبدل دیں اور مِس دیکھارہوں۔

اس روایت سے کمال درجہ آپ کی ثابت قدمی اور مستعدی امر دین میں ثابت ہوتی ہے اور اعلیٰ درجہ کی شجاعت و بہادری آپ کی نمایال ہے۔

وفي روايقي كهاكه:

<sup>(1)</sup>\_:الرياض النضرة في مناقب العشرة: القسم الثاني ،الياب الأول ، الفصل الثامن، 1 /105= الصواعق المحرقة: الباب الأول، الفصل الخامس، 79/1

نکلے ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه مع جماعت بہاجرین و انسار کے (واسطے قال مرتدین کے) حتی کہ پنچ مقام نقعالی جو قریب مجد کے ہے اور بھاگے بدوی لوگ۔ کہا لوگوں نے ابو بکر رَضِی الله تعالی عنه ہے کہ لوٹ چلے طرف مدید وائل وعیال کے اور کی کو لکھر پر امیر بتا کر روانہ کیجے اور اِصر ارکیالوگوں نے : یہال تک کہ رجوع کیا آپ نے اور امیر بتایا آپ نے خالد بن ولید رَضِی الله تعالٰی عنه کو۔اخوجه الذهبی ورواه البیهقی و ابن عساکر عن عروق بن ذبیر (تاریخ انخلفاء وغیری) (۱)

روايت إين عمرة ضي الله تعالى عَنْه س كه:

جب نظے حضرت الو بحرة ضبى الله تعالى عنه اور ابن سوارى پر سوار ہوئ توحضرت على رضي الله تعالى عنه نے ناقد كى مهار بكرلى اور فرمايا كہ اے فليفر رسول الله! آپ كہال تخريف لله تعالى عنه نے باہوں من آپ سے وہ بات جو فرمايا تما آپ سے رسول الله صَلَى الله تعالى عَلَيْهِ وَ سَلَم نے روز اُحد كے۔ نیام من کیجے موار ابن اور نہ اندوہ كيں کیجے بم كو بسبب لبن جان كے اور لوٹ چلئے مدید میں بن قدم ہے خداكى اگر بم مصیبت میں پڑے بسبب لبن جان كے اور لوٹ چلئے مدید میں بن قدم ہے خداكى اگر بم مصیبت میں پڑے بسبب لبن جان كے اور لوٹ چلئے مدید میں بن قدم ہے خداكى اگر بم مصیبت میں پڑے بسبب آپ كے ، تونہ ہوگا اسلام كے لئے انظام بھى (الى قول)۔

اورروایت ہے خطلہ بن علی لیق سے کہ:

ب خل ابو بكر رَضِي الله تعالى عنه في بيجا فالدين وليد كو اور كے فالد اور جولوگ أن كے ساتھ تے جمادى الآخر ملى، ليل قال كيا بى اسدو عطفان سے، تو قل ہواجو قل ہوااور اسر ہواجو اسر ہوااور باتى رجوع ہوئے طرف اسلام كے۔

پر کے خالد رضی اللہ تعالٰی عند مع اپن جماعت کے بمامہ کی طرف واسطے قال مسلمہ کذاب کے آخر سنہ میں اور مقابلہ ہوادونوں جماعت سے اور کتنے دنوں محاصر ورہا، پھر قتل ہوا

<sup>(1)</sup>\_تاريخ الخلفاء: الخليفة الأول: ابربكر الصديق، فصل: فهما وقع في خلافته، ص61

کذّاب ملعون۔ قبل کیااس کووحشی رضی اللهٔ تَعَالَی عَنْهُ ، قاتل حمزه رَضِی اللهٔ تَعَالَی عَنْهُ نَد اور ۱۲ اجری میں بھیجاحضرت صدیق اکبر رَضِی اللهٔ تَعَالَی عَنْهُ نَه علائن حضر می رَضِی اللهٔ تَعَالَی عَنْهُ کو ، بحرین کی طرف ، وہاں کے لوگ مرتد ہو گئے تھے تو مقابلہ ہوا مقام جو اثّی میں ، پس مسلمانوں کو فتح ہوئی۔

اور بھیجاعکر مہ بن ابی جہل کو، عمان کی طرف، دہاں کے لوگ بھی مرتد ہوگئے تھے۔ اور بھیجامہا جربن ابی امیہ کو، اہل بحرین کے مرتدوں کی طرف۔ اور بھیجازیاد بن لبید کو، طاکف کے مرتدوں کی طرف۔

اور بعد قال الملردة ت كى، بهيجا حضرت صديق دَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فَي خالد بن وليد كوريد كوريد كوريد كوري المراقط من المراقط م

### شنبيه:

حضرات ناظرین!به مناسبت مقام ہذاان روایتوں کو طاحظہ فرمالیں،جو "باب دوم" کی فصل پنجم میں "وصایاے ضیغی" سے فدکور ہو چکی ہیں۔

الغرض! حضرت صدیق اکبر رَضِیَ اللهٔ تَعَالَی عَنْهُ ظیفر بِغِبر نے الماعتِ اسلام و اقامتِ دین میں وہ کوشش کی ہے جس کی کوئی نظیر دنیا میں نہیں ہے۔ای وجہ سے فرمایا حضرت ابوہر یرور ضِی اللهٔ تَعَالَی عَنْهُ نے:

فتم ہے اُس خدا کی جس کے سواکوئی معبود نہیں، اگر ابو بکر ظیفہ نہ بنتے تو اللہ تعالی کی عبادت نہ کی جاتی۔ (رواہ البیہ قبی و ابن عساکر)

مروى إبو حُصَيْن رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْفَ :

<sup>(1)</sup>\_\_:تاريخ الخلفاء: الخليفة الأول: ابو بكر الصديق فصل: فيما وقع في خلاف، ص 61\_62 (1)\_\_: تاريخ دمشق: عن دمشق و الشام بابذكر بعث النبي أسامة قبل الموت... 60/2

لَقَدقَامَ أَبُو بكريَوْم الرِّدَّة مقَام نَبِي من الْأَنْبِيَاء. رواه ابن عساكر (صواعلَّ محرقه، الرخُ الخلفاء) (1)

### ن اكره:

یعن، اللیرِ دِّت سے مقاتلہ کرنامنعب تھائیفیبر علیہ السلام کاجس کو ابو بکر صدیق وَضِیٰ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ نے کیا؟ اس لئے وہ قائم مقام پیفیبر ہے۔ جس وقت ہر طرف سے دین جس فتنہ پیدا ہواتوسوائے صدیق اکبر جانشین پیفیبر کے کوئی اُس کو مٹانے والانہ تھا۔

#### ن اكره:

امشاهت اسلام کی جو کوسٹش منسرت مسدیق نے کی وہ کی ہے سنہ ہوئی:

ایک طرف مدعیانِ نبوت اسود عنسی، دو سری طرف طلیحہ بن خویلد، تیسری سجل بنت حارث، چوشے مسلمہ کذاب بر سوشورش پیداکر کے اپنی اپنی جاعت سے اسلام کو صدمہ پنجاتا چاہتے تھے، ماسوائے ان کے بحرین کے مرتدین اور عمان و مہرہ و یمن و غیرہ جائر عرب کے مرتدین کا فقنہ ہر طرف سے مثل دریا کے موجزن ہورہا تعالیان کل فقول کو الله رب الحرّت جل شاند نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عندی کے ہاتھوں سے مثایا اور اینے وعدہ:

﴿ مَنْ يَرْتَلَ مِنْكُمُ عَنْ دِيْنِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللهُ بِقَوْمٍ يُحِثُهُمُ وَيُخِهُمُ وَيُخِمُونَهُ ﴾ الله يقوم عُجُمُهُمُ ويُخِمُونَهُ ﴾ الله يتاله المائدة: ٥٣]

<sup>(1)</sup> ـــتاريخ دمشق: حرف العين، عبد الله ويقال عتيق بن عثمان بن قحافة ... وقم3398 ، 3398 من عثمان بن قحافة ... وقم3398 ، 395/30 على المحرقة: الباب الثالث، الفصل الرابع ،243/1 = تاريخ الخلفاء: الخليفة الأول: ابو بكر الصديق، فصل: فيماور دمن كلام الصحابة والسلف الصالح في فضله، ص 50

[ترجمہ:جو کوئی اپنے دین سے پھرے گا، توعن قریب اللہ ایے لوگ لائے گا کہ وہ اللہ کے پیارے اور اللہ ان کا پیارا۔ ( کنز الا بمان )]]

کا جلوہ دکھلایا کہ حضرت مدیق اکبر رَضِی الله نَعَالٰی عَنْهٔ نے اسلام کا سکہ جمایا اور بے دینوں و مرتد وں کو صفحہ بستی ہے مثایا، گر اہانِ بادیہ صلالت کو شاہر اہ اِسلام پر قائم فرمایا۔ مزید بر آں روم وشام کے بہاڑکی سربلند چوٹیوں پر اسلامی پھر پر ہ لہرایا۔

کیاد نیامی کوئی اور بھی نظیر ایک مل سکتی ہے جو یابر غاربینجبر حضرت صدیق اکبر دَضِی اللهٔ تَعَالَی عَنهٔ کے مثل وہمسر ہو؟ ہر گزنہیں۔ یہ وہ مسائی جیلہ حضرت صدیق اکبر دَضِی اللهٔ تَعَالَی عَنهٔ کے جیں جو دنیا میں کسی اور کو حاصل نہیں ہیں۔ اُن کے سب سے جو منافق تنے وہ مخلص ہوئے، جو مرتد تنے وہ مومن ہوئے، جو مثرک تنے وہ موقد ہے، جو بدین تنے وہ دین تنے وہ دین تنے وہ دین اللہ تعالی عَنهٔ بار گاوِخالق اکبر دیندار ہوگئے۔ پس خیال تو بیجئے کہ حضرت صدیق اکبر دَضِی اللهٔ تَعَالَی عَنهُ بار گاوِخالق اکبر سے کس قدر اجرکے مستحق مخبرے!

روایت ہے ابو ہریرہ وَضِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْفے، کہاکہ فرمایار سول الله صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلْمِی مَنْدُ تَعَالَی عَلْمِی مَنْدُ تَعَالَی عَلْمِی مَنْدُ مَا مِنْدُ مَا اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْدِوَ مَا لَا سَالِهُ مَا اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلْمِ مَا اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلْمُ اللهِ مَا اللهُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلْمُ اللهِ مَا اللهُ صَلَّى اللهُ مَا اللهُ صَلَّى اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ الل

جسن بلایاطرف بدایت کے ، بوگائی کے لئے آجر مائند آجر اُن لوگوں کے کہ بیروی کائی کا درنہ کی بوگ بیروی کرنے والوں کے تواب میں۔ الحدیث برو افغنسلم (منکون) (۱) کی اُس کی اورنہ کی بوگ بیروی کرنے والوں کے تواب میں۔ الحدیث برو افغنسلم (منکون) کی آل معرف منزت صدیق اکر وضی کا اُس قدر اجر مرف معرت مدیق اکر وضی کا تعالی عنه کولے گا۔ اس کی موید ہیں ، جو اس باب کی فعل ثالث کے اخیر میں نہ کور ہیں۔ فاخفط!

<sup>(1)</sup>\_.:مشكاةالمصابيح: كتابالإيمان بابالاعتصام بالكتاب والسنة القَصْل الأولى رقع 158

# الباب السادس/باب ششم افضلیت باعتبار اکثریت ثواب کے بیان میں

# الغمسل الاول/فمسل اول:

قَالَ النَّمنيخ الدِّهٰلُوي:

وَالْخُلَفَاءُ الْأَرْبَعَةُ أَفُضَلُ الْأَصْحَابِ (إلى قوله)و فَصْلُهُمْ عَلَى تَرْتِيْبِ الْخِلَافَةِ وَالْمُرَادُبِالْأَفُصَلِيَةِ أَكْثَرِيَة الثَّوَابِ ( يَحْيَل الايمان) (1)

لین، خلفاے اربعہ رَضِیَ اللهٔ تَعَالَی عَنْهُمُ اَجْمَعِیْن افْضَل صحابہ ہیں اور فضیلت اُن کی اوپر ترتیب خلافت کے ہے اور مر اد افضیلت سے زیادہ ترہونا اواب میں۔

شارح مقاصد فرماتے ہیں:

اَلْكَلَامُ فِي الْأَفْضَلِيَةِ بِمَعْنَى الْكَرَ امَةِ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى وَكَثُرَ قِالنَّوَ ابِ انتهى (2) [يتى ، افضليت عمر اد الله تعالى كے نزديك بزرگى اور زياده ثواب والا موتا ہے ۔] شارح مواقف فرماتے ہيں:

(وَمَرْجَعُهَا) أَى: مَرْجَعُ الْأَفْصَلِيَةِ الَّتِي نَحْنُ بِصَدَدِهَا (إِلَى كَثَــرَةِ النَّوَابِ) وَالْكَرَامَةِ عِنْدَاللهِ تَعَالَى (وَ الْإِخْلَاصِ وَالْكَرَامَةِ عِنْدَاللهِ تَعَالَى (وَ الْإِخْلَاصِ فَيْهَا) (3)

<sup>(1)</sup> ـــ تكميل الايمان: فضل صحابه اربعه يك ديگر بد و مقام، ص134 ـ 135

<sup>(2)</sup>\_:شرح المقاصد:المقصد السادس في السمعيّات،الفصل الرابع،المبحث السادس، 3/ 526(بتصرّف)

<sup>(3)</sup> \_\_\_\_\_ المواقف: الموقف السادس، المرصد الرابع، المقصد الخامس، 404/8

[یعن، مانحن فیہ افضلیّت کا مرجع و معیار کثرتِ ثواب اور کرامت عند اللہ ہے، اور بیر مخلصانہ طاعات کے اکتساب سے حاصل ہوتا ہے۔]

و حضرت بحرالعلوم در"شرح فقه اكبر "مى فر مايد:

[حضرت بحرالعلوم "شرح فقه اكبر" ميں فرماتے ہيں:]

بدانکه مراد از افضیلت اکثریت ثواب و اعظمیت مرتبه است نزد الله تعالیٔ انتہی

وشیخ ابن تیمییه گفته که:

ابل سُنّت و جماعت بران أتفاق دارند كه ابوبكر اعلم اصحاب بود و بالجمله تفضيل الشيخين ثواباً و علماً مذبب جمهور ابل سنت و جماعت است-انتهی (شرح نقه الا کر از بحر العلوم) (۱)

[جان کیجئے کہ افضلیت سے مراد مفضول کے مقابلے میں تواب کی زیادتی اور عند اللہ مرتبہ کابر اہونا ہے۔

اورشخ ابن تيميدني كهاب:

الل سنت کااس پر اتفاق ہے کہ ابو بکر تمام صحابہ میں اعلم ہیں، اور بالجملہ جمہور اہل سنت و جماعت کے نزدیک تفضیل شیخین سے مراد اُن کا ثواب و علم کے اعتبار سے افضل ہونا ہے۔]

الغرض! حضرت سیّدنا ابو بکر صدیق کی افضیّت و اکرمیّت عندالله، باعتبار اکثریت ثواب کے ہے اور آپ کی بہت سی خصوصیات فرداً فرداً اس پردلائل قاطعہ ہیں، اُن سب کا اِحاطہ و اِحصاعیر و دشوار ہے۔ اندکی ازبسیاروے کے از ہزار۔ بالا بحاز والاختصار اوراقِ

<sup>(1)</sup> \_\_: شرح نقد اكبر: (زير بحث افضليت ظفائ داشدين)، ص39

ہذایس مذکور ہوئے۔ طالبِ حق کے لیے اس قدر مجی کافی دوافی ہیں۔ واللہ و لی التو فیق۔ منا کرہ:

"طبقاتِ" ابن البکی میں جو بعض متا تحرین سے تفغیل حفراتِ حسنین وَضِی الله تَعَالَی عَنَهُمَا مَد کور ہے تو وہ بنابر اس کے ہے کہ وہ بضعہ واولا وِر سول ہیں، اگر چہ یہ شرف جزئیت کا وَاتِ شَیخین میں نہیں، ولیکن شیخین اکثر ہیں تو اباو اعظم ہیں نفعاللمسلمین وَالإسلام اور احسنی الله وَالله مسلمین وَالإسلام اور احسنی الله وَاتَعَی ہیں۔ لہذا تفغیل حضراتِ حسنین وَضِی الله وَعَالَی عَنْهُمَا من وجہ تفغیل شیخین کی قادح نہیں۔ (صواعق محرقہ) (۱)

النفسل السف نی / فصل ووم:

آ ٹارِ محابہ میں،جو افضلیت ِصدیق اکبر میں واردہیں۔

روایت ہے حضرت محمد حنیہ رونی اللہ تعالی عند ہے کہ کہا ہیں نے اپنا باپ حضرت محمد حنیہ رونی اللہ تعالی علی و صنی اللہ تعالی علی و و و فض مجتر ہے بعدر سول اللہ صَلَّی اللہ تعالی علیہ و صلَّم اللہ عَلیہ و صلَّم اللہ تعالی علیہ و صنی اللہ تعالی علیہ و قب ہوا کے ؟ فرمایا: ابو بکر ، پھر کہا ہیں نے کہ اُن کے بعد؟ فرمایا: عمر ، (کہاراوی نے کہ جھے خوف ہوا کہ اگر اب میں پوچھوں گاتو آپ فرمایک گے: عثمان) تو کہا میں نے کہ پھر آپ ہیں؟ فرمایا کہ نہیں ہوں میں گر ایک فخض مسلمانوں میں سے ۔ (قال ابن همام هذاصح فی البخادی) (2) روایت ہے ابو حجیفہ سے کہ سامیں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنفہ کو محبر کو فہ کے مربر ر، فرماتے تھے کہ بے شک بہتر اس امت کے بعد نی صَلَّی اللہ تعالی عَلَیہ وَ سَلَم کے منبر پر ، فرماتے تھے کہ بے شک بہتر اس امت کے بعد نی صَلَّی اللہ تعالٰی عَلَیٰہ وَ سَلَم کے منبر پر ، فرماتے تھے کہ بے شک بہتر اس امت کے بعد نی صَلَّی اللہ تعالٰی عَلَیٰہ وَ سَلَم کے

<sup>(1)</sup> \_\_: الصواعق المحرقة: الباب الثالث ، الفصل الأول ، 173/1

<sup>(2)</sup>\_\_:صحیح بعاری: کتاب أصحاب النبی صلی الله علیه وسلم، باب قول النبی صلی الله علیه وسلم: «لو کتت متخذا علیلا»، رقم 3671

ابو کریں، پھر بہتر ان کے عربی۔ (اعوجہ أنومكو الآخوى) (۱)

وعن : کہاکہ واخل ہوا جی حضرت کی وضی عفر نمائی عندے کر جی ، ہن ہم بن ہم نے اور اسلم اسے بہترین مر وم بعد رسول عللہ صلّی علیه و سلّم کے اور ایا آپ نے فر اس ایو محین ا آیات خر دول جی تجد کو بہترین مر وم کی بعد رسول الله صلّی علیه تعالی علیه و سلم کے جواب بر اور عمر وضی الله تعالی علیه و سلم کے جواب بر اور عمر وضی الله تعالی عنه ماہیں۔ خرابی ہو تجے اے ابو جیند انہ جن ہو گ م بت میری اور بخش ابو بر و عمر کا مو من کے ول عمل (والعوج المحافظ أنو خو هووي من طوق متوعة واللّا وَفَطَين) (2)

ومن: على اعتقاد ركما تماك حطرت على زهبى المتفقالي عنفافغل امت جي، بن سا على في لوكول كو أس ك ظاف تو سخت محكين بواهي، بس فرمايا ان سے حطرت على دهبى
المتفقفالى عنف في بعد أس ك ك أن كا باتھ تمام كرائے كمر على وافل كيافن كوك كس چيز ف محكين كياتم كو اس ايو حجيفي البس انہوں في ذكر كيا قصد، تو فرمايا آپ في: آيامت فير دوں عس تم كو بهترين امت كى؟ بهتر أن ك ايو بكر جي مجر عبو طريق الفت تفالى عنففا كما ايو محيف في كر بحر على في عهد كيا الله تعالى سے اس بلت كاك نه جميات كا عمل اس صدت كو، جب عك على زندور بول كا، اس كے بعد كه حطرت على وضي الفت تفالى عنف في بلث افي به صديف محمد عيان فرمائي۔ دواد الداد تعلى (صواعل محرق وفيره) (1)

اور لام احمدَ صبى المنتقع المي عَنْ إلى تعقيد من المركن متعدد مدوايت كى ب إني تركتها لخوف الإطناب، والتفصيل في "قرة العينين" فمن شاء فليرجع إليه

<sup>(1)--</sup>ئالشريعة: كتاب مذهب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ياب ذكر مذهب أمير المؤمس علي س أبي طالب في أبي انكرو عمر وعلمان و شيات عنهم رقي 1810

<sup>(2)</sup> \_ تالعبواعق المحرقة: الباب النطث القصل الأول (1/178

<sup>(1) ...</sup> الصواعق المسرقة ؛ الماب المثالث القصل الأول 178/1. 189

وفيه كثيرمن الأثار. (1)

[یعن، مند الم احمر بن طنبل میں موجود حضرت ابد جمنے کی بطرق متعددہ مروی، روایات کو میں نے طوالت سے بیخے ہوئے ترک کر دیا ہے اور تفصیل "قرة العینین "میں موجود ہے، طالب تفصیل ای کی طرف رجوع کرے ،اس میں بہت سے آثار و احادیث بیں۔]

روایت ہے ابن عمرے کہا کہ تھے ہم زمانہ نی صَلَّی اللهٔ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَ سَلَّم مِس کی کو کسی کو کسی کو کسی کم کسی پر فضیلت نہیں دیتے تھے۔رواہ ابخاری (2)

ابوداؤد مسے کہ:

ہم کہتے تھے دراں حال یہ کہ رسول اللہ صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّم ذندہ تھے کہ: افْعَل امت بعد نی کے، ابو بکر ہیں، پھر عمر، پھر عثان رَضِى الله عَنْهُمْ۔ (مشکوۃ) (3)
ابوداؤدنے ایک باب باندھاہے جس ہیں یہ حدیث کی طریقوں سے مروی ہے۔
وعنہ کہا کہ:

جب ہم فضیلت دیے تھے زمانہ رسول اللہ صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَ مَسَلَّم مِن تَو کَتِے تھے کے لوگوں میں سب سے افضل ابو بکر ہیں پھر عمر پھر عمان اور کوئی اس پر انکار نہیں کرتا تھا۔ (تیسیر الوصول الی جامع الاصول) (4)

<sup>(1)</sup>\_\_:ركيئ:قرة العينين: مسلك سوم، نوع ينجم، ص30

<sup>(2)</sup>\_\_:صحيح البخاري: كتاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, باب مناقب عثمان بن عفان أبي عمرو القرشي رضي الله عنه ، رقم 3697

<sup>(3)</sup>\_:مشكاة المصابيح: كتاب المناقب, باب مناقب أبي بكر الفصل الأول, رقم 6025

<sup>(4)</sup>\_...: تيسير الوصول إلى جامع الأصول من حديث الرسول (اختصره به: جامع الاصول لاحلديث الرسول): حرف الفاء، كتاب الفضائل، الباب المثالث، الفصل الثاني، الفرع الاوّل، 263/3 الرسول): حرف الفاء، كتاب الفضائل، الباب المثالث، الفصل الثاني، الفرع الاوّل، 263/3

وعنه کهاکه:

ہم لوگوں کو فضیلت ویتے تھے زمانہ رسول اللہ صَلَی الله تَعَالٰی عَلیْهِ وسَلَم میں، توافتیار کرتے تھے ابو بکرکو، پھر عمرکو، پھر عمان کورَ صنبی اللهٔ تَعَالٰی عَنْهُمْ۔

زیاده کیاطبرانی نے کبیر میں کہ:

جائے تھے نی صَلَی الله تَعَالٰی عَلَیهِ وَسَلَّم الله الله کواور انکارنه فرماتے تھے۔ وعنه کیا کہ:

جم میں رسول اللہ صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیٰهِ وَ سَلَّم موجود شخصے اور جم فَسْیلت دیتے شخص ابو بکر وعمرو عثمان و علی رَضِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْهُمْ کورواه ابن عساکر

وَفِي الْيَوَاقِيْتِ وَالْجَوَاهِرِ لِلْإِمَامِ الشَّغْرَانِي عَنِ الْبُخَادِي مثلَ ما رواه أبو داؤ دَ وَ زَادَ:

فُمَّ عَلِي وَ لَا يُنْكِرُ ذُلِكَ عَلَيْنَا.انتهى

ابوداؤد نےروایت کیا ہے، بلکہ اتنازیادہ کیا: پھر حضرت علی دَضِی اللهٰ تَعَالَی عَنْهُ اور اس پر ہم یرکوئی انکار نہیں کرتا تھا۔]

روایت ہے ابو ہریر هر صبى الله تعالٰى عنه سے کہا كه:

<sup>(1)</sup>\_\_:المعجم الكبير: باب العين، رقم 12,13131/284

<sup>(2)</sup>\_\_:المعجم الكبير:باب العين، رقم 13132، 285/12

<sup>(3)</sup>\_\_:تاريخ دمشق:المستدرك من حرف الجيم ، جسر بن الحسن... رقم [9786]، 97/72= تاريخ دمشق: حرف العين، عبدالله ويقال عتيق بن عثمان بن قحافة... رقم 3398، 347\_346/30 تاريخ دمشق: حرف العين، عبدالله ويقال عتيق بن عثمان بن قحافة ... رقم 3398، منافعة المنافعة المن

<sup>(4)</sup>\_\_:اليواقيت والجواهر شي« ثم علي»كا لقط شي لل سكاء ريكي اليواقيت والجواهر: الجزء الثاني،المبحث الثالث والاربعون، ص437

تے ہم گروہ اصحابِ رسول اللہ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَمسَلَّم كَ درال حال يہ كہ ہم بہت لوگ تھے ہم گروہ اصحابِ رسول اللہ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَمسَلَّم كَ درال حال يہ كہ ہم بہت لوگ تھے ہم كہ افغنل اس امت كے بعد البح نجى كے ، ابو بكر ہیں ، پھر عمر ، پھر عبان ، پھر ہم سكوت كرتے تھے رواہ ابن عساكر (۱)

روایت ہزہری ہے کہا کہ فرمایار سول اللہ صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیٰہِ وَمَسَلَّم نے حمال بن اللہ صَافِی اللهُ تَعَالَی عَنْهُ ہے کہ:

کیا ابو بکر دَضِیَ اللهٔ تَعَالٰی عَنْهٔ کی تعریف میں تم نے پچھ کہا ہے؟ اُنہوں نے کہا کہ ہاں! آپ نے فرمایا: کہو! ہم شیں گے۔ ہیں حسان نے کہا:

وَثَانِي اثْنَيْنِ فِي الْغَارِ الْمَنِيْفِ وَقَلْهُ طَافَ الْعَلْمُونُ بِهِ إِذْ صَعَــدُ الْجَبَلَا وَكَانَ خَبُ رَسُولِ اللهِ قَلْهُ عَلِمُوا وَكَانَ خَبُ رَسُولِ اللهِ قَلْهُ عَلِمُوا مِسَنَ الْبَرِيَةِ لَـمْ يَعْلِلُ بِهِ رَجُلاً مِسَنَ الْبَرِيَةِ لَـمْ يَعْلِلُ بِهِ رَجُلاً

ترجہ: ابو بکر دو سر ادو میں کا بلندیا تھے فار میں تھے اور تحقیق کہ بھرتے تھے اُس بر وشمن جس وقت کہ وہ چڑھے بہاڑ پر اور تھے دہ محبوب رسول اللہ کوء تحقیق کہ جاتا سب لوگول نے کہ لوگوں میں سے تہیں بزرگی دی حضور نے برابر ابو بمرکے کی کو۔

پی بنے رسول اللہ صَلَّی الله تَعَالَی عَلَیْهِ وَسَلَّم حَیْ کہ طَاہر ہوئے و تدان مبارک آپ کے ، پھر فرمایا آپ نے : کچ کہا تم نے اے حیان! وہ ایسے بی بی جیسا کہا تم نے اے حیان! وہ ایسے بی بی جیسا کہا تم نے اس حرق العینین) (2)

<sup>(1)</sup> ـــ تاريخ دمشق: حرف العين عبد العويقال عتيق بن عثمان بن قحافة ... رقم 3398 م 346/30 مرافع المحرقة : الباب الثالث القصل الرابع ، 242/1 المستدرك على المحيحين : كتاب معرفة الصحابة ، أبر بكر بن أبي قحافة يرقم 4413 = قرة العينين: مسلك سوم ف: اقوال حسان م 34

# النعسل المشالث/فعسل سوم:

جس نے فضیلت دی کی کوشیخین پروہ مفتری ہے،اس پر حدِ إفتراہے:

فرما يا حضرت على كَرَّ مَ اللَّهُ وَجَهَهُ فِي كُهُ:

بہتر اس امت کے بعد اپنی نبی صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیٰهِ وَ سَلَّم کے، ابو بَمر زَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَلَیٰهِ وَ سَلَّم کے، ابو بَمر زَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنهٔ ہیں جس نے کہاسوا ہے اس کے (لیعن کسی اور کو فضیلت دی) پس وہ مفتری ہے اس پر حدِ افتر اہے۔ رواہ احمد وغیرہ (1)

وعنه رواه ابو يعلى، فرماياكه:

نه فضیلت دے مجھ کو کوئی ابو بکر رَضِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْه پر ،ورنه مارول گامی اس کو حدِ افترارواه احمد، اخرجه ابو عمرفی الاستیعاب عَنِ الْحَکَمِ بْنِ جَحْلٍ (قرة العینین وغیره) (2)

اور بعض روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا:

خبر دارہو! پہنی ہے مجھ کویہ خبر کہ لوگ فضیلت دیتے ہیں مجھ کوابو بگروعمریر، پس جس کو پاؤں گامیں کہ وہ فضیلت دیتاہے مجھ کوابو بکر وعمر زَضِیَ اللهُ تَعَالَٰی عَنْهِما پر، مگر ماروں گا میں اس کو حدِ افتر ا۔ صَحَحَهُ الذَهبی (3)

وَفِيرِوَايَةٍ:

نه پاؤں گامیں کسی کو کہ وہ فضیلت دیتاہو مجھ کو ابو بکر وعمر پر ، مگر ماروں گامیں اس کو حدِ

<sup>(1)</sup>\_:فضائل الصحابة:باب مئل عن قول على بن أبي طالب وغيره، رقم 1،83/49 الصواعق المحرقة: الباب الثالث الفصل الثاني، 196/1

<sup>(2)</sup>\_: الاستيعاب في معرفة الأصحاب: باب عبد الله ، رقم (1633) عبد الله بن أبي قحافة ، أبو بَكُر الصديق، 973/3 =قرة العينين: مسلك سوم، ف: آثازِ مرتضى، ص31

<sup>(3)</sup> ــ: فضائل الصحابة: فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، رقم 387، 294/1، (3)

افترا ـ أخر جدالذار فطني (صواعق محرقه) (1)

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى:

تحقیق حفرت عمر چره هے منبریر ، پھر فرمایا که:

خبر دار! بے شک افضل اس امت کے بعد اُن کے نبی کے ابو بکر ہیں ہیں جو کمے سوائے اس کے پس وہ مفتری ہے اس پر وہ صدہے جو مفتری پر ہے۔رواہ ابن عساکر (2)

و اخوج ایضاً عنه [ابن أبي ليلی]، کها که فرما یا حضرت علی رَضِیَ الله تَعَالَی عَنه نے کہ: نه فضیلت دے گامجھ کو کوئی ابو بکر و عمر پر، مگر ماروں گامیں اس کو حدِ افتر ا۔ (تاریخ انخلفاء) (3)

# روايات سشيعه جم برين معنى:

کتبِ شیعہ میں بھی اس مضمون کی روایتیں موجود ہیں۔ چنال چہ "کشی "و" افاداتِ معلم "میں مر قوم ہے کہ:

خطبه يرهاجناب اميرن كه:

جو کوئی ہم کو شیخین پر ترجیج دے گا، اس کو حدافتر اکی اَسی (۸۰) کُوڑے ماروں گااور جو کوئی خلفاے ثلاثہ کوئر ایکے گااس کو درے لگاؤں گا۔ انہی

الغسل الرابع/فسل جسادم:

أثمه دين كا قوال من:

<sup>(1)</sup> \_\_: الصواعق المحرقة: الباب العالث الفصل الأولى 177/1

<sup>(2)</sup>\_\_:تاريخ دمشق:حرف العين،عبد الله ويقال عتيق بن عثمان بن قحافة... رقم3398 ، 3398

<sup>(3)</sup> ــ: تاريخ الخلفاء: الخليفة الأول: ابو بكر الصديق، فصل: في أنه أفضل الصحابة وخيرهم، ص39

<sup>(4)</sup> \_\_:رجال كشى وافادات معلم:

حضرت سفيان تورى و حمة الله عَلَيْه فرمات تص كه:

جس نے ممان کیا کہ حضرت علی آحق بِالولایت ہیں ابو بکر و عمر رَضِی الله تَعَالَی عَنْهِ ما ہے تو اس نے خطاوار مضہر ایا ابو بکر و عمر اور مہاجرین وانصار رَضِی الله تَعَالَی عَنْهُمْ کو اور نہیں دیمی میں میں ایس اعتقاد کر تامیں اس بات کا کہ باوجو داس اعتقاد کے اس مخص کا عمل اُٹھایا جائے آسان کی طرف (یعنی، درجہ قبولیت کو پہنچے)۔ (رواہ ابوداؤد) (۱)

#### من اكده:

یہ مقام کس قدر تنبیہ کا ہے۔ حضرت سفیان توری سر گروہ اولیاد کبار تابعین سے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ:

تفضیلیہ کا کوئی عمل ہی مقبول نہیں، اس وجہ سے کہ اس نے اپنے اعتقاد سے تمام مہاجرین وانسار کو خطاوار وغلط کار تھر ایا۔اللّٰهُمَّا خفَظْنَامِنْ سُوْءِ الْاِعْتِقَادِ

روایت ہے، حضرت عمار بن یاسر زضی الله تعالٰی عند فرمایا که:

جس نے فضیلت دی ابو بکر وعمر پر کسی کو اصحاب رسول الله صَلَّی الله تَعَالٰی عَلَیٰهِ وَ سَلَّم عَلَیْهِ وَ سَلَّم عَدَیْهِ وَ سَلَّم عَلَیْهِ وَ سَلَّم عَلَیْه وَ سَلَّم عَلَیْه وَ سَلَّم عَلَیْه وَ سَلَّم عَلَیْهِ وَ سَلَّم عَلَیْه وَ سَلِّم عَلَیْه وَ سَلِّم عَلَیْه وَ سَلَّم عَلَیْه وَ سَلِّم عَلْم وَ سَلَّم عَلَیْه وَ سَلِّم عَلَیْه وَ سَلَّم عَلَیْه وَ سَلِی مِنْ عَلَیْه وَ سَلِم عَلَیْهِ وَسَلِم عَلَیْه وَ سَلِم عَلَیْه وَسَلِم عَلَیْه وَسَلِم وَالْمُعُلِمُ عَلَیْهِ وَسَلِم وَاللّٰم عَلَیْه وَسَلِم وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْم عَلَيْهِ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعِ

اور فرمایا حضرت کَزَمَ اللهُ وَجَهَهُ نے ، بجو اب ابو سفیان بن حرب کے:

إِنَّا وَجَدُنا أَبا بِكُو أَهِلاً لَهَا. بَمْ نَے بِایا ابو بُررَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنه كو واسطے خلافت کے

سزاوار اُخر جالحاكم وصححه الذّهبي. (تارتُ الخلفاء) (3)

<sup>(1)</sup> \_\_:سنرابي داود: كتاب السنة باب في التفضيل برقم 4630

<sup>(2)</sup> \_\_: تاريخ الخلفاء: الخليفة الأول: ابو بكر الصديق، فصل: في أنه أفضل الصحابة وخيرهم، ص40

<sup>(3)</sup>\_\_:تاريخ الخلفاء: الخليفة الأول: ابو بكر الصديق فصل: في الأحاديث والآيات المشيرة إلى خلافته و كلامالأثمة في ذلك م 55

حضرت محبوبِ سبحانی غوث الصمدانی سیدنا محی الدین عبد القادر جیلانی رَ خمَهُ اللهِ عَلَیْه فرماتے ہیں:

قال الله تعالى:

﴿ وَرَبُكَ يَخُلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ﴾ يعنى، پرورد گارتيرا پيداكرتا ہے، جو بچھ چاہتا ہے اور پرورد گارتيرابر گزيدہ كرتاہے، جسے چاہتا ہے۔ (مدارك) (١)

پی الله تعالیٰ برگزیده کرتا ہے ہر شے سے چار کو، پھر برگزیده فرماتا ہے چار سے ایک کو (الی قولہ) اور برگزیده کیا صحابہ سے چار کو: ابو بکر وعمر وعثمان وعلی رَضِی الله تَعَالٰی عَنْهُمْ کو، پھر برگزیده فرمایا اُن میں سے ابو بکر کو۔ (غنیہ)(2)

اور فرما يا اما منا الاعظم الوحنيف رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه ني:

بہترین مردم بعدر سول اللہ صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَسَلَّم کے ابو بکر صدیق ہیں، پھر عمر بن الخطاب، پھر عمان بن عفان، پھر علی بن الجو طالب دِ صُوَ انْ اللهِ تَعَالَی عَنْهُمْ اَجْمَعِیْن۔ (فقہ اَکِمر) (3)

كها الماعلى قارى رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ نِي:

وہ بہترین اولیا ہیں اولین وآخرین سے یعنی، صدیق اکبر رَضِی اللهُ تَعَالٰی عَنْد (شرح نقه اکبر) (4)

فَكُلِّذَالِكُ مِمَّاوَرَدَتِ بِهِ الْأَخْبَارِ وَشَهِدَت بِهِ الْآثَارِ [فَمَن اغتقَدَجَمِيعَ ذَلِك مُوْقِناً

<sup>(1)</sup> ــ: مدارك التنزيل وحقائق التاويل: سورة القصص، زير آيت ٢٨ ٢٨ 654/2

<sup>(2)...:</sup> الغنية لطالبي طريق الحق عز وجل: القسم الثالث في المجالس ، مجلس في فصل شهر شعبان، (فصل) قال الدتعالي: {وربك يخلق ما يشاء و يختار }. 340/1

<sup>(3) - :</sup> الفقه الاكبر: المفاضلة بين الصّحابة، ص37

<sup>(4) ...:</sup> منح الروض الازهر شرح الفقه الاكبر، المفاضلة بين الصّحابة ، ص 108

بِهِ كَانَ مِنِ أَهِلِ الْحَقِّ وعصابة النَّنَة وفارَقَ وَهُ طَالْضَلانِ وحِزْب لَبِلْعَة ]

[مین، وہ تمام اخبار و روایات، احادیث و آنار جو وارد بوئمی آبتی جو اعتقاد کرے ن سب پر بھین کے ساتھ وہ المل حق سنت وجماعت سے باور وہ جد سب جماعت بالی مند ک و گروہ المل بدعت سے۔

فنسألُ اللهُ تعالى كَمَالَ الْيَقِينِ وَحسنَ النَّبَاتِ فِي اللَّين لنا ولِكَ فَهِ الْمسلمين برحمته إِنَّه أَرْحم الرَّاحِمِينَ. (قواعدا عقائد خزالي) (1)

الین، ہم اللہ تعالی سے یقین کائل اور دین میں تابت قدی کا سوال کرتے ہیں اپنے کے اور تمام مسلمانوں کے لئے، بے شک دوار حم الراحمین ہے۔]

حفرت محى الدين ابن عربي "فتوحات "من اور عبد الوباب شعر انى "اليو اقيت والجوابر "من فرماتين.

أفضلُ الأولياءِ المحمّديين أبوبكر ثم عمر ثم عثمان ثم على رَضِيَ لِللهُ عَنْهَهُ المُحمّدِين. (2)

لینی ،اُمت محدید کے اضل ترین اولیا حفرت ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمن اور پھر علی رضی اللہ عَنْ اور پھر علی رضی اللہ عَنْ اللّٰ عَنْ اللّٰ اللّٰ

خلاصه به كه جمهور الل حق علاے الل سنت وجماعت فرماتے ہيں كه:

ق یہ ہے کہ افضل صحابہ بعدر سول اللہ صلّی علقہ تعالی عَلَیٰہ وَ سَلّم کے ابو بکر مدیق ایں، پھر عمر فاروق، پھر عمان ذی النورین، پھر علی مرتضی جی دَضِی علقہ تعالی عَنهنم، فنیات اُن کی ادبر ترتیب خلافت کے ہے۔ کما هو مصرّح فی المعتبر الند (بدء المالی، ضوء

<sup>(1)</sup> ـــ: قو اعدالعقائد: معنى الكلمة الثانية وهي الشهادة للرسول بالرسالة م 70\_70

<sup>(2)</sup> ــ : اليو اقيت و الجو اهر في بيان عقائد الأكابر: المبحث المتالث و الاربعون الجزء المتاني ص 437

المعالى، يحيل الإيمان، شرح عقائد نسفى، شرح عقائد عضدية) (1)

قال أهلُ السَّنَة والجماعة: انَّ افضلَ الخلقِ بعدَ الانبياء والمرسلين والملائكا كان ابابكر ثمّ عمرَ ثمّ عثمانَ ثم علياً رِضُوانُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِمُ ٱجْمَعِيْن. (تمميد الى شكور سالى)(2)

[یعن، اہل سنت و جماعت کا یہ قول ہے کہ انبیا و مرسلین اور ملا نکہ کے بعد مخلوق میں حضرت ابو بکر، پھر عمر، پھر عمان، پھر علی رَضِی اللهٔ تَعَالٰی عَنْهُمُ افْضُل ترین ہیں۔] قال علامة النسفی:

افضل بشر بعد ہمارے نبی کریم کے ابو بکر صدیق ہیں پھر عمر فاروق، پھر عثمان ذی النورین، پھر علی مرتضی رَضِی اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمُ اور خلافت بھی اسی ترہے۔اور کہا اس کے شارج علامہ سعد الدین تفتاز انی نے ایسا ہی۔(3)

اور اقرار کیااس کاعلامہ خیالی نے "حاشیہ شرح عقائد" میں (4) اور کہا" شرح مقاصد" میں مثل اس کلام کے۔

وَلَقَدُ تَوَاتُرَتِ النَّقُولُ عَنِ الْعُلَمَاءِ الرَّاسِخِيْنَ الْفُحُولِ فَمِنْ ذَٰلِكَ مَا ذَكَرَهُ أَحَدُ

<sup>(1)</sup>\_\_:متن بدء الأمالي (مجموع المتون الكبير. مشتمل على 63 متناً من مهمات المتون في مختلف العلوم والفنون) ص 21=ضوء المعالى على منظومة بدء الامالى ، ص 91= تكميل الايمان: فضل صحابه اربعه يك ديگر بد و مقام، ص 134=135=شرح العقائد النسفيه: ص 324تا324=شرح العقائد العضدية: ص 213تا219

<sup>(2)</sup>\_: تمهيدابي شكور السالمي: الباب الحادى عشر القول السادس، ص165

<sup>(3)</sup>\_\_:شرح العقائد النسفيه: ص321 تا 324

<sup>(4)</sup> ــ: المجموعة السنية على شرح العقائد النسفية ((رمضان آفندى الكستلى الخيالي)): بعث افضل البشر بدالانبياء ص 575

<sup>(5)</sup> ــ: شرح المقاصد: المقصد السادس في السمعيّات، الفصل الرابع، المبحث السادس، 518/3

كَمْهُ اللهُ وَمَوْحِ مِنَ الْفُول الصَّحِيْحِ الرِّجِوْحِ أَعْنِى إِدِ: الْكَمَال بن هُمام فِي كِتابِه المُسَمَّى بِ الْمُدَال بن هُمام فِي كِتابِه المُسَمَّى بِ الْمُدَانِزَ قِفِي علم النَّو حيدو شرجهالتلميذه المحقق ابن ابي شريف:

أَنَّ فَضَلَ الضَّحَابَةِ الأَرْبَعَةِ عَلَى حَسبِ توليبِهم في الخلافة: أبوبكر، ثم عمر، ثم عندان، ثم على رويهم في التفاقية عندان، ثم على وصي التفاقية في التفاقية من التفاقية عندان، ثم على وصي التفاقية في التفاقية التفا

ایک ایک ملائے راسمین سے متواز ا منقول ہے، من جملہ ائمہ ترجیح میں سے ایک مین، کمال بن ہمام لیک کتاب"المستائو قبی علم التَّوْحید "اور آپ کے شاگر دمقت ابن الی شرح المسامرة فی شرح المسایرة فی علم الکلام) میں ذکر کرتے ہیں کے شرح المسامرة فی شرح المسایرة فی علم الکلام) میں ذکر کرتے ہیں کہ:

خلفاے اربعہ کی ترتیب فضیلت وہی ہے جو ان کی ترتیب خلافت ہے بیعن، ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی دَضِی اللهٰ تَعَالٰی عَنْهُمْ۔]

اس لے کہ حقیقت میں فضل وہزرگائی کے لئے ہے جواللہ تعالی کے نزدیک افضل ہو اور اُس پر کوئی مطلع نہیں ہو تاسوا ہے اللہ کے رسول کے بسبب مطلع فرمانے حق سجانہ تعالی کے اور تحقیق کہ وار د ہوئی ہے نبی صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیٰہِ وَسَلَّم سے تعریف و ثناأن سب ک۔ اور تحقیق کہ وار د ہوئی ہے نبی صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیٰہِ وَسَلَّم سے تعریف و ثناأن سب ک۔ اور نہ ثابت ہوتی حقیقت ِ تعضیل بعض صحابہ کی بعض پر، اگر نہ ہوتی دلیل سمعی پہنچی ہم کو دلات قطعہ وسیر میچ کے ساتھ ۔ (صواعق محرقہ) (2)

اور صديتين وولاكل تفضيل اس كتاب مين مذكور بوچكے بين فقد بَنو! الم غر الى رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه فرماتے بين كه:

<sup>(1)</sup> ــ: المسامرة في شرح المسايرة في علم الكلام: الركن الرابع في السمعيّات، الاصل الثامن 165/2

<sup>(2)</sup>\_..:الصواعق المحرقة: الباب التالث، الفصل الأول، 175/1

ب شکررگی محابد رقی قافته الی عنه می بنار ترتب خافت کے بہاس اسلے کے حقیقت بزرگی محابد رقی مطابع نہیں ہوتا سوائے مسلم کے حقیقت بزرگی کی وہ ہے کہ جو بزرگ عند اللہ ہا اور اس پر کوئی مطابع نہیں ہوتا سوائے رسول اللہ صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّم کے اور تحقیق کہ وار د ہوئی ہے تحر ایف محابہ کی آیات واخبار کثیر وہیں اور جزایں نیست کہ پاتے ہیں و قائق فضل و ترتیب کو وہ جنہوں نے مشاہدہ کیا ہو وی و تزیل کو ساتھ اس کے قرائن احوال و و قائق تعفیل کے بی اگر آن او گوں نے سمجھا ہوتا اُن باتوں کو تو ہر گزنہ ترتیب دیتے اس امر کو اس لئے کہ وہ ایسے لوگ تھے کہ اُن کو کی ملامت کرنے والی کی ملامت کا ڈرنہ تھا اور نہ اُن کو کوئی امر حق سے پھیر سکتا تھا۔ ( تو اعد العقائد: رکن دائع ، اصل نامن ) (1)

کہاٹارے مواقف نے کہ پایا ہم نے اپنے ساف کو کہ انہوں نے فرمایا:

ہے شک افضل ابو بکر ہیں، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی اور حسن ظن ہمارا جو ساتھ ساف

ہے ہے، وہ مقتضی ہے اس کا کہ وہ لوگ اگر نہ پیچائے اس امر کو تو ہر گز افغات نہ کرتے اُس پر،
پس واجب ہوئی ہم پر اتباع اُن کی اس قول میں۔ (شرح مواقف) (2)

الفعسل الحن مسس:

وربيان اجماع أمت ك - كنّر الله سو احفم -

جان توا تحقیق که وه چیز که مطابق اور موافق ہوئے ال پر عظماے ملت و علاے أمت: أن أفضل هَذِه الْأَمْة أَبُو بكر الصَديق ثمَ عمر.

[یعنی،اس اُمت میں سب ہے افضل حضرت ابو بکر اور پھر حضرت عمر ہیں۔]

<sup>(2)</sup> \_: شرح المواقف: الموقف السادس، المرصد الرابع، المقصد الخامس، 405/8



<sup>(1)</sup> ــ: قواعد العقائد: الزَّكن الرَّابع في السمعيات وتصديقه صلى الدَّعَلَيْه وَسلم فِيمَا أَحبر عَنهُ الأَصْل الثَّامِن، ص228 ـ 229

پھر اختلاف ہے، پس اکثر علاجن میں امام شافعی وامام احمد ہیں اور یہی مشہور ند ہب ہے امام مالک کا۔

أَن الْأَفْضَل بعدهمَا عُثْمَان ثُمَّ عَلَيْ رَضِي اللهُ عَنْهُم. [كه شيخين كے بعد حفرت عثمان اور پھر حضرت على افضل ہيں - رَضِي اللهُ عَنْهُم - \_] (صواعق محرقه)

أَجْمَعَ أَهُلُ السُّنَة: أَنَّ أَفْضَلَ النَّاسِ بعد رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ أَبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم على. (تارتُ الخلفاء) (2)

[یعنی، اہلِ سنت کا اجماع ہے کہ نبی کریم صَلَّی الله تَعَالَی عَلَیْهِ وَسَلَّم کے بعد تمام لوگوں میں افضل، حضرت ابو بکر صدیق، پھر عمر بن خطاب فاروقِ اعظم، پھر عثمان بن عفان ذوالنورین، پھر علی بن ابی طالب المرتضی دِ ضُوَانُ اللهِ تَعَالَی عَلَیْهِمْ اَجْمَعِیْن ہیں۔]

وَنَقَلَ عَلَيْهِ الْإِجْمَاعَ عُمْدَةُ الْحُفَّاظِ وَالْمُحَدِّثِيْنَ اَبُوْ الْفَيْضِ محمّد بن محمّد على الفاسى. كذافى "جواهر الأصول في علم حديث الرّسول". (3) وهكذافي "المواهب اللّدنيه". (4)

وفي الفاسي "شرح دلائل الخير ات "هكذا. (5)

[یعنی، عُمْدَةُ الْحُفَاظ و المُحَدِثِین ابوالفیض محرّبن محرّ علی الفای نے (نی کریم صَلَی اللهٔ تَعَالٰی عَلَیٰهِ وَسَلَّم کے بعد تمام لوگوں میں، حضرت ابو برصدیق، پھر عمر بن خطاب فاروقِ

<sup>(1)</sup>\_\_: الصواعق المحرقة: الباب الثالث، الفصل الأول، 169/1

<sup>(2)</sup>\_\_: تاريخ الخلفاء: الخليفة الأول: ابو بكر الصديق، فصل: في أنه أفضل الصحابة و خير هم، ص38

<sup>(3)</sup>\_: جو اهر الأصول في علم حديث الرسول: القسم الرابع في اسماء الرجال...، الاصل السادس، ص105

<sup>(4)</sup>\_\_:المواهب اللدنية: المقصد الرابع، الفصل الثاني، القسم الرابع، 279/2

<sup>(5)</sup>\_\_:مطالع المسرات بجلاء دلائل الخيرات: اسماء سيدناو مولانا محمد, ص150

اعظم، پھر عثان بن عفان ذوالنورين، پھر على بن ابى طالب المرتضى دِضوَ ان اللهِ تَعالَى عَلَيْهِ فَا الْجَمَعِين ك افضل بوت پر اجماع نقل كياہے)، جيساك "جو اهر الأصول في علم حديث الرسول" ميں ہے۔ ايسانى" المواهب اللّذنيه" اور" شرح دلائل الحير ات "لفاى ميں ہے۔]

اور فرمایار کیس الحقاظ سید المحد ثین ابوز کریانووی نے کہ:

صحیح قولِ جمہور ہے مقدم کرنا حضرت عثمان کا حضرت علی پر، ای وجہ سے اختیار کیا صحابہ نے حضرت عثمان کو واسطے خلافت کے اور مقدم کیا اُن کو اور وہ زیادہ جانے والے اور زیادہ بہچانے والے تقے اُن کے مر اتب کے۔(تہذیب الاساء واللغات) (۱)
مسلم میں ہے کہ:

تقدیم ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه کی نماز میں اس بات کے اتفاق کے ساتھ کہ سنت ہے مقدم ہونا قوم پر اُس شخص کاجو افضل ہؤان میں ازروئے علم و قراءت و خلق وورع کے (توجب کہ حضرت ابو بکر رَضِی الله تعالی عنه مقدم کئے گئے قوم پر واسطے امامت کے) تو کی دلیل ہے ان کی افضایت پر۔انتھی، کمامر تفصیله

روایت بن نعفرانی سے کہا کد منامیں نے امام شافعی رَ خَمَةُ اللهِ عَلَیٰه کو فرماتے سے کہ اجماع کیالوگوں نے خلافت پر ابو بکر صدیق اور یہ اس وجہ سے کہ وہ لوگ مضطرو لیے بس ہوئے بعدر سول اللہ صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیٰهِ وَ سَلَّم کے ، پس اُنہوں نے نہیں پایا ظاہر آسان کے نیچ بہتر ابو بکر سے ، پس جھکادیں اُن کے آگے سب نے گردنیں ابن رواہ النہ قِعَادی اُن نے آگے سب نے گردنیں ابن رواہ النہ قِعَادی اُن نے آگے سب نے گردنیں ابن رواہ النہ قِعَادی اُن کے آگے سب نے گردنیں ابن رواہ النہ قِعَی (صواعق محرقہ وغیرہ) (2)

<sup>(1)</sup>\_: تهذيب الأسماء واللغات: القسم الأول، فصل في حقيقة الصحابي والتابعي وبيان فضلهم، 15/1

<sup>(2)</sup>\_\_:الصواعق المحرقة: الباب الأولى الفصل الثاني، 40/1

مشبه:

اب ایک اور امر بھی قابل تضیق ہے، وہ یہ شہ پیدا ہو تا ہے کہ آیاتر یب نمنیات کی من کل الوجوہ ہے یعنی، جو افضل ہے وہ ہر بات میں افضل ہے یامفضل علیہ کو افضل پر کسی وجہ سے فضیلت ہوسکتی ہے۔

رفع:

مفضل علیه کومن وجه کسی فضیلت خاص میں اپنے الفنل پرتر جیم ہوسکتی ہے۔ مثال: جیسے حضور سرورِ عالم صَلَی اللهٔ تعَالٰی عَلَیٰ وَ مسَلَّم نے حضرت ابوعبید وابن جراح کو"ایین الامۃ" اور حضرت زبیر کو این اور خواری "اور کھنرت خالد بن ولید کو" سیف من

فضل کلی کے قادح ہوسکتاہے۔اس سبسے کہ بیر فضیلت من وجہ خاص ہات میں ہے۔

یوں اگر دیکھا جائے تو صحابہ کر ام میں فردا فردا ایسے خصائص موجود ہیں جو اُن کے غیر میں نہیں، گر بسبب ایک خصوصیت کے اُن کو فضل کی پرتر جے نہیں۔ نہ مقتد ایان دین سے کوئی اس کا قائل ہوا، اگر چہ اُن کو فضل جزئی کا شرف حاصل ہے جس سے وہ مفخر و ممتاز ہیں، بار گاور سالت سے اُن کو یہ شرف حاصل ہے۔

عَن أَنَّسٍ أَنَّ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ:

[حضرت انس سے روایت ہے کہ نمی کریم صَلَّی الله تَعَالَی عَلَیهِ وَسَلَم نے ارشاد فرمایا:]

ازحم امتِي بامتي أبُو بكر وأشدهم فِي دين الله عمر وأصدقهم حَيَاء عُفَمَان وأقرؤهم لكتاب الله أبي بن كَعْب وأفرضهم زيد بن ثابت وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل وَلكُل أمد أَمِين وَامين هَذِه الأمد أبُو عُبَيْدَة بن الْجراح. أخرجه أخمد

وَالتِّزمِذِيُّ وَابْنِ مَاجِةُ وَابْنِ حَبَانِ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيِّ.

وَفِي رِوَايَة الطَّبَرَ انِيَ فِي الْأَوْسَط...واقضى أُمتِي عَلَيَ بن أَبِي طَالب...وقد أُوتِيَ عُو يُمِرع بَا دَة يَعْنِي أَبَا الدَّرُ دَاء.

وفي رواية ابْن عَسَاكِر....واصدقهم لهجة أَبُوذُر.

وفى رواية العقيلِيَ... وابو هُرَيْرَة وعَاء من العلم وسلمان عَالم لَا يَدُرك. (صواعق) (1)

وفي رواية: سَلْمَان مناآل الْبَيْت وغير ذلك. (2)

[یعنی، میری اُمت میں سب سے رحم ول آومی ابو بکر، سب سے زیادہ سختی سے دین پر عمل کرنے والا عمر، سب سے زیادہ حیاوار عثان غنی، سب سے اچھا قرآن کا قاری ابی بن کعب، سب سے زیادہ فرائض کا جانے والا زید بن ثابت، سب سے زیادہ حلال وحرام کا علم رکھنے والا معاذ بن جبل ہے اور ہر اُمت کا ایک امین ہو تاہے اور اِس امت کے امین ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ امام احمد، ترفذی، ابن ماجہ، ابن حبان، حاکم اور بیہ قی نے اسے روایت کیا ہے۔ اور طبر انی کی ایک روایت میں جو مجم الاوسط میں بیان ہوئی ہے، اتنازیادہ کیا ہے کہ… میری اُمت کا سب سے بڑا قاضی علی بن ابی طالب ہے، … اور عُویمُر یعنی، ابو در داکو عبادت میں سب سے زیادہ حصہ ملاہے۔

اور ابن عساکر کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ...سب سے زیادہ زبان کا سچا ابو ذر غفاری ہے۔

اور عقیلی کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ابوہریرہ علم کابرتن اور سلمان فارسی اس کا

<sup>(1)</sup> \_ . . : الصواعق المحرقة: الباب الثالث، الفصل الثالث، 226-227

<sup>(2)</sup> ــ: الصواعق المحرقة: المقصد الخامس، تَتِمَّة، 556/2

جر ذخار ہے۔

اورایک روایت یوں مجی ہے کہ سلمان فاری میرے اہل بیت سے ہیں۔ وغیرہ وغیرہ۔ [

سب سے زیادہ حضرت زید کو یہ شرف حاصل ہوا کہ اللہ تعالی نے اپنے کلام پاک میں اُن کا ٹام مراحۃ ذکر فرمایا۔ اے حضرات! صحابہ توصحابہ رسول ہیں، جن کا ادنی شرف یہ ہے کہ حضور سرورِ انبیاصَلَی اللهٔ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَ سَلَّم نے اُن کے حق میں فرمایا:

لاَتَمَشُ النَّارُ مُسْلِمًا رَآنِي أَوْرَأَى مَنْ رَآنِي. (١)

[یعن، جہنم کی آگ کسی ایسے مسلمان کو نہیں چھوئے گی جس نے مجھے دیکھا، یا کسی ایسے مختص کو دیکھا جس نے مجھے دیکھاہے۔]

عامہِ امت کو من وجہ وہ شرفِ خاص حاصل ہوا جو صحابہ کو نہیں یعنی، ایمان بالغیب اگرچہ عامہِ امت کو ایمان بالغیب کاشرف حاصل ہے مگریہ فضل جزئی صحابہ کے فضل کلی پر راجے نہیں ہوسکتی۔ راجے نہیں ہوسکتی۔

درحدیث آمده که پرسیدند یا رسول الله بیج یکی از ما که بتو ایمان آورده ایم و بهمراهٔ تو جهاد کرده بهتر باشد؟ فرمود نَعَم قومی که بعد از شما بیایند و نادیده بمن ایمان آرند بهتر از شما بیایند(الی قوله)مراد باین خیریت که پسینانرا اثبات کرده اند از وجه خاص است که ایمان بغیب آورده باشد و لیکن فضل کلی صحابه را ست و فضل جزئی بافضل کلی.

<sup>(1)</sup> \_\_:سنن الترمذي: أبواب المناقب عن رسول اله صلى اله عليه وسلم، باب ما جاء في فضل من رأى النبي صلى اله عليه وسلم وصحبه ، رقم 3858

منافات ندارد ( يحيل الايمان)(1)

[یعن، حدیث میں آیا ہے کہ حضور صَلَّی اللهٰ تَعَالٰی عَلَیٰدِوَ سَلَّم ہے دریافت کیا گیا کہ

یار سول الله اکیا ہم سے بھی کوئی بہتر ہو سکتا ہے کہ ہم آپ پر ایمان لائے اور آپ کے ساتھ

جہاد کیا؟ فرمایا: ہاں! تمہارے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو مجھے دیکھے بغیر مجھ پر ایمان لائے گ

وہ تم سے بہتر ہوں گے . . . . . جس "بہتری" کو بعد والوں کے لیے ثابت کیا گیا ہے اُس

سے مراد ایک خاص جہت یعنی ایمان بالغیب کی وجہ سے ہے، لیکن فضیلت کی تو صحابہ کو ہی

حاصل ہے اور فضیلت جزئی وکلی کے مابین کوئی منافات نہیں ہے۔]

منقول ہے کہ ابوعبد الرحن سے لوگوں نے بوچھا کہ:

حضرت امير معاوية رضي الله تعالى عنه الضل بي ياعم بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه عنه الله تعالى عله و مين الله تعالى عليه و سلّم الله تعالى عليه و سلّم الله تعالى عليه و سلّم عبد العزيز سے - غزوه حين وغيره بين ساتھ رسول كريم صلّى الله تعالى عليه و سلّم ك، أنهول نے جهاد كيا ہے - نماز پر هى امير معاويه نے، يجهد رسول الله صلّى الله تعالى عليه و سلّم نه سمِع الله تعالى عليه و سلّم نه و سلّم ك، أنهول الله صلّى الله تعالى عليه و سلّم نه سمِع الله تعالى عليه و سلّم نه و سلّم ك، توكهار سول الله صلّى الله تعالى عليه و سلّم نه بعد كون الله تعدد و نه بررگي ذياده ہے!

ابن میارک نے کہا:

ا. (1)-ــ:تكميل الايمان:پنج تن فاضلترين رسل اند،ص133-134

<sup>(2)</sup>\_\_:تطهير الجنان واللسان عن الخطور والتفوه بثلب سيّدنا معاويه بن ابى سفيان:الفصل الثاني ص74

امیر معاویہ کی شان میں قطع نظر اُن کی ذات ہے، اُن کے تھوڑے کی ناک کی مٹی، جب افضل ہے ہزار درجہ عمر بن عبد العزیز ہے، تواُن کی ذات کا شرف کیا ہو گا!

(تطهير الجنان و اللسان عن الخطور و التفوه بثلب سيّدنا معاويه بن ابي سفيان لا بن حجر) (1)

جو شرف ہے اصحابِ رسول اللہ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّم كا، وہ دوسروں كو ميسر نہيں۔ كوئى وئى ولى صاحبِ كمال أن كے مرتبہ كو پہنچ نہيں سكتا۔ عند اللہ جس قدر اجر كے وہ مستحق ہيں، أس قدر كى كو حاصل نہيں ہو سكتا۔ اگر كوئى مثل جبل أحد كے سونارا و خدا ميں خرج كرد ہے تو صحابہ دِ صَوَّ أَنْ اللهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِيْن كے دُھائى پاؤياسوا پاؤانان كے اجر كو نہيں پہنچ سكتا۔ گراؤ دَ في الْخَبَن فرائ اللهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِيْن كے دُھائى پاؤياسوا پاؤانان كے اجر كو نہيں پہنچ سكتا۔ كماؤر دَ في الْخَبَن فرائك فَصْلُ اللهِ يُؤيّنيهِ مِنْ يَشَعَاءُ

الغرض! جناب رحمۃ اللعالمین نے ہم غریوں کو بھی یہ سر فرازی بخشی، اگر چہ ہم پینانِ امت کے لئے صحابہ کرام کی اقتد اوا تباع موجب ہدایت ہے ہم تالع وہ ہمارے متبوع، گرہم غریوں کی گلیم شکتہ میں بھی ایک دُرِّب بہا ہے لین، ایمان بالغیب جو ہمارے لئے مایہ فخر ہے ۔ فَالْحَمْدُ لللهُ عَلَى ذُلِکَ ۔ گریاور ہے کہ یہ فضل جزئی ہماراصحابہ رسول کے سارے کخر ہے ۔ فَالْحَمْدُ للهُ عَلَى ذُلِکَ ۔ گریاور ہے کہ یہ فضل جزئی ہماراصحابہ رسول کے سارے کمالات پر سبقت نہیں لے جاسکا۔ اُن کے لئے لاکھوں در شاہوار ہیں، اُنہوں نے اپنے آئینے ولی ول کو پَر تَوْنُورِ شُعِرسالت سے مجلّی ومنور کیا اور وہ نور اُن کا اقطار ارض میں تاباں وور خثاں ونور افتال ہوا کہ جس سے اب ہم اقتباسِ نور کررہے ہیں اور متمتع و مستفیض ہورہے ہیں۔ افتال ہوا کہ جس سے اب ہم اقتباسِ نور کررہے ہیں اور متمتع و مستفیض ہورہے ہیں۔ جَزَاهُمُ اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنَا خَیْرَ الْجُزَاءِ ۔۔

اے حضرات! تفضیل شیخین محض اس بنایر نہیں ہے کہ وہ شریف خاندان یا شجاع و

<sup>(1)</sup>\_\_:تطهير الجنان واللسان عن الخطور والتفوه بثلب سيّدنا معاويه بن ابى سفيان:الفصل الثاني، ص47

بهادر یاامیر ورئیس قوم تھے؟ نہیں! بلکه اُس کے بیہ معنی ہیں: عَظُمَ نَفْعُدُفِی الْإِسۡلَامِ. (العقیدة الحسنة: مولانا شاہ ولی اللہ) (۱) یعنی، بہت نفع ہو ااُن سے اسلام میں۔

اور

وَلٰكنّهما أكثر ثَوابًا وَأعظم نفعا للمُسْلِمين وَالْإِسْلَامِ. كَمَا مَزَتَفْصِيلُه (صواعلَ محرقه) (2)

[ بینی، ان (شیخین ) کاوجو د اسلام اور مسلمانوں کے لئے نوُاب اور نفع کے لحاظ سے بہت بڑا ہے۔ جبیما کہ اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔]

جب ہم جزئی فضائل پر نظر کرتے ہیں تو ہمار ایمان ہم کو یہ یقین دلاتا ہے کہ قرة العینین حضرات حسنین رَضِی الله تَعَالَی عَنْهُم کو جو شرف حاصل ہے وہ ازآدم عَلَیٰہِ السّنَلامُ اور تاقیام قیامت نہ کی کوحاصل ہواہے اور نہ ہوگا۔ کس کے جدِبزر گوار ہیں مثل جناب سیّد المرسلین صَلَّی الله تَعَالَی عَلَیٰہِ وَسَلَّم کے ؟کس کی والدہِ معظّمہ ہیں مثل سیّدہ خاتون جنت المرسلین صَلَّی الله تَعَالٰی عَلَیٰہِ وَسَلَّم کے ؟کس کی والدہِ معظّمہ ہیں مثل ام المومنین حضرت سیدہ خدیجة رضی الله تَعَالٰی عَنْها کے ؟کس کی والدہیں مثل امر المومنین سیّدنامولی علی حَزَمَ اللهُ وَجُهَهُ؟

اِی طرح ہے وہ خصوصیتیں اور وہ قرب ومعیّت جو حضور پُر نور فخرِ عالم صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیهِ وَسَلَّم ہے۔مثلاً: حضور سر ور کا مُنات عَلَیهِ وَسَلَّم ہے۔مثلاً: حضور سر ور کا مُنات کی ذریت کا صُلب مولی علی کَوَمَ اللهُ وَجْهَهٔ ہے ہونا، یہ ایساشر ف ہے جو کسی کو نہیں، نہ اس

<sup>(1)</sup> ــ: العقيدة الحسنة (مع ترجمه و شرح بنام عقائد الاسلام)، ص 1 3 بتم ت

<sup>(2) --:</sup> الصواعق المحرقة: الباب الثالث ، الفصل الأول ، 173/1 (بتصرّف يسير)

میں کوئی فکک ہے ماسوائے اس کے آپ کے جس قدر مناقب و فضائل صیحہ ہیں وہ سب ہمارا دین وایمان۔

مرائے عزیز! آپ کار فضل و شرف مخصوص ہے آپ کی ذاتِ والاصفات کے ساتھ۔
مفتکو تو اس میں ہے کہ منصب نبوۃ و رسالت یعنی،اسلام کی اشاعت، احکام کی اقامت،
اموراتِ دینیہ کی انجام دہی کس کے ہاتھوں سے ہوئی۔ پس یہ امر اظہر من الشمس ہے کہ
طفاے راشدین سے جس قدر اشاعت اسلام و تروی کوین کی ہوئی اور امت مرحومہ جس قدر
ان سے مستفیض ہوئی، اُس قدر کسی غیر سے نہیں ہوئی اور جس سے جس قدر فائدہ اسلام و مسلمین کو پہنچائی قدر وہ عند اللہ ماجور و مصیب ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ

وَافْضَلَ النَّاسَ بعد النَّبِيينَ عَلَيْهِم الصَّلَاة وَالسَّلَامُ أَبُو بكر الصَّديق ثمَّ عمر بن المُخطاب الْفَارُوق ثمَّ عُثْمَان بن عَفَّان ذُو النورين ثمَّ عَليّ بن أبي طَالب المرتضى رِضْوَ انْ اللهِ عَلَيْهِمُ أَجْمَعِيْن. وَاللهُ يَخْتَصُ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَآءُ. (فقد الاكبر) (1)

[يعنى، انبياب كرام عَلَيْهِم الضَلَاةُ وَالسَّلَامُ كَ بعد تمام لو گول مِن افضل، حضرت ابو بكر صديق، پهر عمر بن خطاب فاروقِ اعظم، پهر عثمان بن عفان ذوالنورين، پهر على بن ابي طالب الرتضى دِ صُوَ انْ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ أَجْمَعِين بين \_]

اے برادرانِ دین واے صاحبانِ حق ویقین! ان اوراق میں اب تک جو ضبطِ تحریر میں آیاوہ صرف اس امرکی تحقیق تھی کہ افضل البشر بعد الا نبیاء حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی آیاوہ صرف اس امرکی تحقیق تھی کہ افضل البشر بعد الا نبیاء حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی کاب و الله تعالٰی عنه ہیں، الخ ۔ یہی اس کتاب کا موضوع اور یہی اس تحریر کا منشا ہے اور یہی کتاب و سنت و آثارِ صحابہ رَضِی الله تعالٰی عنه نم اور اقوالِ آئمہ وین سے ثابت ہے اور یہی مذہب ہے سلف صالحین و مجتمدین کا اور یہی عقیدہ ہے الل حق حضرات الل سنت و جماعت فرقیہ ناجیہ کا

<sup>(1)</sup> ــ: الفقه الأكبر: المفاضلة بَين الصَّحَابَة، ص37

اوريبي راوحق موجب نجات --

اے مزیز وا یمی میرا ایمان و اعتقاد ہے اور ای اعتقاد کے ساتھ میں اپنے فداوند ذوالجلال سے ہوم الحشر ملاتی ہوں گااور ای اعتقاد وایمان سے مجھ کویقین ہے دیدا، رب العالمین اور شفاعت رحمۃ للعالمین کا-ان شاءالله تعالمی --

حسبی من المعنزات مَا أَعْدَدُته يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي رِضَا الْرَحْمَنِ دِينَ النَّبِيّ مُحَمَّدٍ خَيْرِ الْوَرَى ثُمَّ اعْتِقَادِي مَذْهَبَ النَّعْمَانِ دِينَ النَّبِيّ مُحَمَّدٍ خَيْرِ الْوَرَى ثُمَّ اعْتِقَادِي مَذْهَبَ النَّعْمَانِ وَينَ النَّبِيّ مُحَمَّدُ وَجَلَ كَارِضَا وَوْشُنود كَى حاصل كرنے كے لئے مجھ الله الله تعالى عَلَيهِ وَسَلَّم كا دين ميرى مهياكر دو نيكيوں كا ذيرہ اور محم مصطفی خير الورئ صَلَّى الله تعالى عَلَيهِ وَسَلَّم كا دين كفايت كرے گااور ميں امام اعظم ابو حنيفه بنعمان بن ثابت كے ند مها معتقد موں ۔]

#### خاتمه

بعض اُن امور کے بیان میں جن کی پابندی ور عایت ہم اہل سنت ٹ لئے مذہباضر وری ہے

طالب حق پر مخفی نہ رہے کہ مذہب اہل حق بیہ ہے کہ باعثقاد تفطیل شیفین ، اللہ صحاب کرام دِ ضوَان اللہِ تَعَالٰی عَلَیْهِمْ اَجْمَعِیْن ہے دُسنِ اعتقاد رکھے اور سب کو بھاائی ت یا کرام دِ ضوَان اللہِ تَعَالٰی عَلَیْهِمْ اَجْمَعِیْن ہے دُسنِ اعتقاد رکھے اور سب کو بھاائی ت یا کرے ؛ کیوں کہ حضور سرورِ عالم صَلَّی اللهٰ تَعَالٰی عَلَیْهِ وُ سَلَّم نے فرمایا ہے:

(اللهَ اللهَ فِي أَضِحَابِي)، اللهُ اللهَ فِي أَضِحَابِي، لاَ تَتَخِذُو هُمْ غُرَصًا بَعْدِي، فَمَنْ أَحَبُهُمْ فَبِحَيِي أَحَبَهُمْ، وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبْغُضِي أَبْعَضَهُمْ، وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَانِي، وَمَنْ آذاني فَقَدْ آذَى اللهَ، وَمَنْ آذَى اللهَ فَيُوشِكُ أَنْ يَأْخُذَهُ. (1)

[(الله ہے ڈرو! میرے صحابہ کے معاملہ میں)،الله ہے ڈرو! میرے صحابہ کے معاملہ میں اور میر ہے بعد انہیں ہدف ملامت نہ بنانا، جوان ہے محبت کرے گاوہ مجھ سے محبت کرے گا وہ مجھ سے بغض کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا اور جو ان سے بغض رکھے گاوہ مجھ سے بغض کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا اور جو ان سے بغض رکھے گا وہ جس نے انہیں ایذاء کہنچائی، اس نے مجھے ایذا پہنچائی اور جس نے مجھے ایذا پہنچائی ،اس نے مجھے ایذا پہنچائی ،اس نے مجھے ایذا میں کے دہ اسے اپنی گرفت پہنچائی، اس نے الله کو ایذا دی ، تو قریب ہے کہ وہ اسے اپنی گرفت میں لے لے۔]

<sup>(1)</sup>\_\_:سنن الترمذي: أبو اب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه و سلم، باب فيمن سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقم 3862، فم كوره نخ ك مطابق معتف كى نقل كرده عبارت من توسين كى عبارت زياده بــــو الله أغلم

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جس کو حضور صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَ سَلَّم کی ذات اقدی سے محبت ہوگا، وہ صحابہ کا بھی محبّ ہوگا اور جس کو آپ کی ذات پاک کے ساتھ عناد ہوگا، وہ صحابہ کا ایذار سال عین آپ کو ایذاد ہے والا ہے اور جس نے آپ کو ایذادی، اس نے خدا کو ایذادی، اُس کا انجام کار جہم ہے۔ اللّٰهِ مَا حَفَظْنَا

اور اہل ایمان کو لازم ہے کہ مشاجرات و منازعاتِ صحابہ کے دریے نہ ہو؛ کیوں کہ بیہ بہت پیچیدہ معاملات ہیں، جن کی واقعیّت تک پہنچناعسیر ود شوار ہے۔

اس کامزا، میرادل جانتا ہے، ۱۳۱۱ھ سے آج تک کہ ۱۳۱۱ھ ہے، شانہ روز میں ان امورات کی تفتیش میں کوشاں رہا، اس جنجو پر جستہ جستہ واقعات کا پنتہ ملا۔ علاوہ ازیں شارع علیہ السلام نے ہم کو اس کامکلف نہیں فرمایا، نہ ہم ان معاملات کے تھم ہیں، نہ ہم میں وہ قابلیت ہے کہ اُن واقعات کے نفس الامر کو دریافت کر سکیں، إدراک کو دہاں تک رسائی میں۔ مزید بر آل مشاجرات کے جس قدر اُخبار ہیں ظنی وآحاد، اُس پر مبتد بھین و دشمنانِ دین کی افتر ایر دازیاں بے شار ہیں۔

یہودی بچہ صنعانی کے مکائد سے کون بے خبر ہے اور صحابہ کرام کے محامد و محان قطعی و یقین ہیں، جن پر کتاب و سنت شاہد، بلکہ کتب بخالفین بھی اس کے مؤید ۔ لہذاہم کو جزم ویقین کا پابند ہوناچاہئے اور ظن و گمان کو ترک کرناچاہئے، یہی طریق اسلم اور راہِ سلامت روی ہے۔ اور ایمان والو! تم پر لازم ہے کہ صدقِ دل سے دو تی رکھو حضر اب اہل بیت اطہار اور ذوی القربی و عترت رسول پر وردگار ہے؛ کیوں کہ حضرتِ حق نے تھم فرمایا اپنے صبیب ذوی القربی و عترت رسول پر وردگار ہے؛ کیوں کہ حضرتِ حق نے تھم فرمایا اپنے صبیب و محبوب صَلَّی الله تَعَالَی عَلَیْهِ وَ سَلَّم کو:

﴿ قُلُ لَّا اَسْتَلُکُمْ عَلَیْهِ اَجْرًا إِلَّا الْبَوَدَّةَ فِی الْقُرْ بِی ﴾ [الثوری: ٢٣] [ترجمہ: تم فرماؤ میں اس (تبلیغ رسالت اور ارشاد وہدایت) پر، تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا، عمر قرابت کی محبّت۔ (کنزالا بمان)] واضح ہو کہ لفظ ﴿ قُرُبْ ﴾ خود ولالت کرتاہے کہ جن سے قرابت نبی ہےرسول کریم عَلَيْدِ الضَّلَا أَوْ التَّسْلِيْمَ كَى، ووسب اس آيت كے عموم ميں داخل ہيں۔

چناں چہ" بخاری" وغیرہ میں ہے،جب کہ حضرت جبیر نے تغییر کی ڈوڑ کی کھی آلِ محمد سے، توکہااُن سے حضرت ابن عباس نے کہ تم نے جلدی کی تفییر کرنے میں:۔

إِنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لم يكن بطن فِي فَرُيْسُ إِلَّا كَانَ فِيهِ قَوَ ابَهَ. (صواعق) (1) [يعن ، قريش مِن كوئى ايسا قبيله نه ہوگا جس مِن نِي كريم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّم ك قرابت دارنه ہوں۔]

اور" تفسير تعلى" ميں ہے كه:

رسولِ مقبول صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّم كَ قرابت دار ہاشم كى اولاد اور عبد المطلب كى اولاد اور عبد المطلب كى اولاد ہے كہ خمس اُن پر تقتيم كرناچاہئے۔ (تغيير حيين) (2)

وَقَالَ الْبَغَوِيَ: مَوَدَّتُه صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّم كَفِ الْأَذَى عَنهُ ومودَة أَقَارِبه (صواعل) (3)

[یعن،امام بغوی نے فرمایا: نبی کریم صَلَّی الله تَعَالَی عَلَیٰهِ وَسَلَّم ہے مودت کا مطلب آپ ہے تکلیف واَوْیت کو دور کرنااور آپ کے اقارب سے محبت رکھنا ہے۔] اور فرمایا حضور سروز کو نین سلطانِ دارین صَلَّی الله تَعَالَی عَلَیٰهِ وَسَلَّم نے:

أَلاوَمن آذَى نسبي وَذُوي رحمي فقد آذَانِي وَمن آذَانِي فقد آذَى الله. (أحرجه أبن أبي عَاصِمْ وَالطَّبَرَ اني وَابْن مندة وَالْبَيْهَةِي. (صواعل محرقه) (4)

<sup>(1)-</sup> ـ: الصواعق المحرقة: المَقْصد الأول فِي تَفْسِير هَا، 489/2

<sup>(2)</sup> \_\_: تغيير قادري ترجمه اردو تغيير جيني: سورو الثوري: زير آيت ٢٣ \_ 392/2

<sup>(3)</sup> \_ . : الصواعق المحرقة: المُقصد الأول فِي تَفْسِير هَا، 491/2

<sup>(4)</sup> ــ: الصواعق المحرقة: المَقْصد النَّانِي فِيمَا تضمنته تِلْك الْآيَة من طلب محبَّة آلد.... 497/2

[یعنی، خبر دار! جس نے میرے نسب اور قرابت داروں کو تکلیف دی، دراصل اس نے مجھے تکلیف دی اور جس نے مجھے تکلیف دی، اس نے اللہ تعالیٰ کو تکلیف دی۔]

اے حضرات! ان مخضر اوراق میں گنجائش نہیں کہ منا قبِ اہلِ بیت یا صحابہ کی تفصیل ہوسکے۔ منا قبِ اہلِ بیت بالا یجازوالا خضار رسالہ"معیار الحق"(۱) اور رسالہ"سیف المسلول "(2) میں کسی قدر لکھے ہیں، یہ رسالہ شائع ہو چکا ہے۔

الغرض! أن سب سے محسنِ عقیدت موجبِ نجات ہے، أن میں کس سے بھی ادنی بد اعتقادی یاشمہ دشمنی، شعبہِ نفاق ہے اور موجبِ دخولِ نار ہے۔ ان کی دوستی عین الفتِ رسول ہے، ان کی دشمنی، عین دشمنی رسول ہے۔ دوست ان کا ناجی جنتی، دشمن ان کا ناری، جہنی ،اوندھے منہ جہنم میں جھونکا جائے گا۔

اَللَّهُمَّ احْفَظْنَا، اللَّهُمَّ ازْزُقْنَا حُبَّهُمْ وَ حُبَّ مَنْ يُحِبُّهُمْ. أمين بِحَقِّ طَهُ و يُس يَاأُزْ حَمَ الرَّ احِمِيْنَ. أمين

يا الله العالمين! اس رساله كو مقبول فرما اور خلق كوراهِ حق و كھا اور ميرے لئے اس كو ذخيرهِ آخرت فرما\_بحق لا المه الا الله و بجاهِ محمد رسول الله \_

> یارب برسالتِ رسول الثقلین یا رب بغزا کنندهٔ بدر و حنین عصیان مرا دو حصه کن در عرصات

(1)\_\_: منا قب اللي بيت غالبًا، معيار الحق [حصه سوم] يعنى، معرفة فرقيه ناجيه بين السنى والشيعه على بول مح كه حصه اوّل و دوم اس ونت بيش نظر بين، ان على نهيل بين-

سد ادن درو با موسع میں سرین سرین میں معلق اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یک فضائل و مناقب پر مشمل (2)\_.:السیف السلول: یہ کتاب اصلاً اہل بیت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یک فضائل و مناقب پر مشمل ہے؛ مگر ساتھ میں مصنف نے اس میں کچھ دو سری علمی بحثیں شامل کرکے کتاب کو بہت می دلجیب بنادیا ہے۔ دیکھے کتاب ہذامیں: مولانا حافظ عبد السیم حنی بناری: حیات و خدمات از مولانا محمد افروز قادری جی یاکوئی۔

نیھ بحسن ببخش ونیھ بحسین اللہ تعالٰی عَلَیٰہ وسلَم کی رسالت اللہ تعالٰی عَلَیٰہ وسلَم کی رسالت اور بدرو حنین میں اُن کی معرکہ آرائیوں کے طفیل روزِ قیامت میرے گناہوں کو دو حصول میں تقسیم کر کے ایک حصہ حضرت حسن اور دوسر احضرت حسین کے صدیے بخش دے۔]

اللهُمَ إِيَارِبَ بِجَاهِ نَبِيَكَ سَيِّدِنَا الْمُضْطَفَىٰ وَرَسُوْلِكَ الْمُرْتَضَى، طَهُرْ قُلُوبِنا مَنْ كُلِّ وَصْفِى يُبَاعِدُنَا عَنْ مُشَاهَدَتِكَ وَمَحَبَّتِكَ وَأَمِثْنَا عَلَى الشُّنَة وَالْجَمَاعَة وَالشَّوْقِ كُلِّ وَصْفَى يَبَاعِدُنَا عَنْ مُشَاهَدَتِكَ وَمَحَبَّتِكَ وَأَمِثْنَا عَلَى الشُّنَة وَالْجَمَاعَة وَالشَّوْقِ الْحَمَاعِة وَالْفَوْفِ مَحَمَّدُوالِهِ وَأَصْحَابِهِ إِلَى لِقَائِكَ يَاذَالْجَلالِ وَالْإِكْرَامِ وَصَلَى اللهِ تَعَالَىٰ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدُ وَالِهِ وَأَصْحَابِهِ إِلَى لِقَائِكَ يَاذَالْجَلالِ وَالْإِكْرَامِ وَصَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدُ وَالِهِ وَأَصْحَابِهِ أَلَى اللهُ تَعْلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدُ وَالِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ وَاجْوَدُ وَعُوانَا أَنِ الْحَمْدُ لِللّٰهِ رَبِ الْعُلْمِيْنَ .

لَقَدْحَصَلَ الْفَرَاغُمِنَ التَسْوِيْدِهَذِهِ الأَوْرَاقِ فِي سنة 1321مِنَ الْهِجْرَةِ ثُمْ نَظَرْتُهَا وَصَحَحْتُهَا وَأَخَذُتُهَا مِنَ السَّوَادِ إِلَى الْبَيَاضِ فِي سنة 1329مِنَ الْهِجْرَةِ عَلَى صَاحِبِهَا الصَّلاةُ وَالسَّلامُ فِي 24مِنْ شَهْرِ رَمَضَانِ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ.

وَأَناالْعَبْدُالضَّعِيْفُ الْعَاصِي مُحَمَّدَعَبْدُالسَّمِيْعِ, ٱلْحَنَفِي ٱلْبَنَارَسِي-غَفَرَ اللهُ لَهُ وَلاَ بَوَيْدِوَ لِجَمِيْعِ الْمُسْلِمِيْنَ إلى يَوْمِ الدِّيْنِ-.

## ماخذومراجع

# [ تحقیق، تخریج، تصحیح و تحشیه میں جن کتب سے مدولی منی]

- (1)- قرآن مجيد: كلام اللي
- (2)- كنزالا يمان؛ مترجم: اعلى حضرت امام ابل سنظ مولا ناشاه امام احمد رضاخان محدث بريلوى كتب تفسير
- (3)-روح البيان؛ مؤلف: إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوتي, المولى أبو الفداء (المتوفى: 1127هـ), ناشر: دار الفكر -بيروت
- (4)-لباب التأويل في معاني التنزيل؛ مؤلف: علاء الدين على بن محمد بن إبر اهيم بن عمر الشيحي أبو الحسن، المعروف بالخازن (م: 741هـ)، تصحيح: محمد علي شاهين، ناشر: دار الكتب العلمية -بيروت
- (5)-مفاتيح الغيب/التفسير الكبير؛ مؤلف: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (م: 606هـ) ناشو: دار إحياء التراث العربي بيروت
- (6)-تفسير القرآن العظيم؛ مؤلف: أبو محمد عبد ألر حمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم (م: 327هـ)، محقق: أسعد محمد الطيب، ناشو: مكتبة نز ار مصطفى الباز
- (7)-زاد المسير في علم التفسير؛ مؤلف: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (م: 597هـ) محقق: عبد الرزاق المهدي, ناشر: دار الكتاب العربي بيروت
- (8)-تفسير الجلالين؛مؤلف: جلال الدين محمد بن أحمد المحلي (م: 864هـ) وجلال

الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (م: 911ه) , ناشر: دار الحديث - القاهرة (و) - تفسير الجلالين مع الحاشيتين: احدهما الكمالين , للفاضل الاجل المحدث الاكمل الشيخ سلام الله الدهلوي و ثانيهما الزلالين , للعامل الكامل الماهر اسرار الخفي و الجلى المولانا المولون محمد رياست على حنفي , ناشر : مطبع نامي منشي نول كشور لكهنو (10) - معالم التنزيل في تفسير القرآن = تفسير البغوي ، مؤلف : محيى السنة , أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي (م: 510هـ) محقق : عبد الرزاق المهدي , ناشر : دار إحياء التراث العربي - بيروت

(11)- تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل) ، مؤلف: أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي (م: 710هـ) ، حققه وخرج أحاديثه: يوسف علي بديوي ، راجعه و قدم له: محيي الدين ديب مستور ناشر: دار الكلم الطيب ، بيروت

(12)-جامع البيان في تأويل القرآن؛ مؤلف: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري (م: 310هـ) محقق: أحمد محمد شاكر ، ناشر: مؤسسة الرسالة (13)-الوسيط في تفسير القرآن المجيد؛ مؤلف: أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي ، النيسابوري ، الشافعي (م: 468هـ) ، تحقيق و تعليق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود ، الشيخ علي محمد معوض ، الدكتور أحمد محمد صيرة ، الدكتور أحمد عبد الغني الجمل ، الدكتور عبد الرحمن عويس ، ناشر: دار الكتب العلمية ، بيروت — لبنان

(14)-تفسير عزيزى مسمى به فتح العزيز؛تصنيف:عمدة المفسّرين زبدة المحدّثين مولاناشاه عبد العزيز دهلوى, ناشر: المكتبة الحقّانيه \_ كوئثه

(15)- تفسير قادری ترجمه اردو تفسير حسین؛ مصنف: الما حسین واعظ بن علی کاشفی، مترجم: مولوی فخر الدین احمد حنفی رز اتی قادری ساکن لکھنو محله دار العلم فرنگی محل، ناشر: مطبع نامی منشی نول کشور - لکھنو کشتیب علوم القر آلمن

(16)- مفحمات الأقران في مبهمات القرآن، مؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال

الدين السيوطي (م: 911 هـ)، محقق: الدكتور مصطفى ديب البغا، ناشر: مؤسسة علوم القرآن، دمشق-بيروت

(17)- اسباب نزول القرآن؛ مؤلف: أبو الحسن علي بن احمد بن محمد بن علي الواحدي، النيسابوري، الشافعي (م: 468هـ) محقق: كمال بسيوني زغلول اناشر: دار الكتب العلمية -بيروت

# كتب احاديث

- (18)-صحيح البخاري؛ مؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، محقق: محمد زهير بن ناصر الناصر ، ناشر: دار طوق النجاة
- (19) صحيح مسلم؛ مؤلف: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (م: 261 محقق: محمدفؤ ادعبدالباقي ناشر: دار إحياء التراث العربي بيروت
- (20)-سنن الترمذي؛ مؤلف: محمد بن عيسى بن سؤرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبوعيسى (م: 279هـ) محقق: بشار عوا دمعروف ، ناشر: دار الغرب الإسلامي بيروت
- (21)-سنن أبي داود؛ مؤلف: أبو داو دسليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السِّجنتاني (م: 275هـ) محقق: شعّيب الأرنؤوط محَمّد كامِل قره بللي ناشر: دار الرسالة العالمية
- (22)-سنن ابن ماجه ، مؤلف: ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني , و ماجة اسم أبيه يزيد (م: 273هـ) , تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي , ناشر: دار إحياء الكتب العربية
- (23)-المستدرك على الصحيحين؛ مؤلف: أبر عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن البيع (م: بن خيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري معروف بابن البيع (م: 405هـ)، در اسة و تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، ناشر: دار الكتب العلمية بيروت

(١٨٢) كبر العمال في منى الأقوال والأفعال؛ مؤلف: علاء الدين علي بن حساء الدين أبن فأصي حال الفادري الشاذلي الهندي البرهانفوري ثم المدني فالمكي الشهير بالمتقى الهندي (م: 75 لاهـ) محقق: بكري حياني -صفوة السقارة شر: مؤسسة الرسالة

(25)-مسحم ابن حمان بترتيب ابن بلهان ؛ مؤلف: محمد بن حبان بن أحمد بن حيان بن معاق بن معاق بن مغاف النميمي، أبو حاتم، الدارمي، النستي (ه: 354هـ)، محقق: شعيب الأرتؤوط، ماشر: مؤسسة الرسالة -بيروت

(26)-مشكاة المصابح؛ مؤلف: محمد بن عبد الله الخطيب العمري، أبو عبد الله، ولي الدين التبريزي (م: 741هـ) محقق: محمد ناصر الدين الألباني، ناشر: المكتب الإسلامي-بيروت

(27)-المعجم الكبير؛ مؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أيو القاسم الطبر اني (ه: ()36هـ) محقق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، در النشر: مكتبة ابن تيمية - القاهرة

(28)-المعجم الأوسط؛ مؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبر الي (ء: 360هـ) محقق: طارق بن عوض الله بن محمد , عبد المحسن بن إبر اهيم الحسيسي ، ناشر: دار الحرمين - القاهرة

(29)-مسندابي يعلى مؤلف: أبو يعلى أحمد بن علي بن المشى بن يحيى بن عيسى بن هلال التميمي، الموصلي (ه: 307هـ) محقق: حسين سليم أسد ، ناشر: دار المأمون للترات - دمشق

(30)-مسندالإمام أحمد بن حتبل بمؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حتبل بن هلال بن أسد الشيباني (م: 241هـ) محقق: شعيب الأرنؤ وط-عادل مرشد ، ناشر: مؤسسة الرسالة (31)-المنتخب من مسند عبد بن حميد بمؤلف: أبو محمد عبد الحميد بن حميد بن نصر الكتي (م: 249هـ) ، محقق: صبحي البدري السامراتي، محمود محمد خليل الصعيدي،

#### ناشر:مكتبة السنة - القاهرة

- (32)-الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار؛ مؤلف: أبو بكر بن أبي شيبة, عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (م: 235هـ), محقق: كمال يوسف الحوت, ناشر: مكتبة الرشد-الرياض
- (33)-تيسير الوصول الي جامع الاصول من حديث الرسول؛ مؤلف: عبد الرحمن بن على بن محمد الشيباني [م: 944ه] ، اختصره: ابن الأثير هو الفقيه المحدث اللغوي مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الشيباني ابن الأثير الجزري [م: 606ه] ، تعليق: محمد حامد الفقي ، ناشر: المطبعة السلفية بمصر
- (34)-دلائل النبوة؛مؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسور فرحردي الخراساني، أبو بكر البيهقي (م: 458هـ) محقق: د. عبد المعطي قلعجي، ناشر: دار الكتب العلمية ، دار الريان للتراث
- (35)-الشريعة بمؤلف: أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجُرِّيُ البغدادي (م: 360هـ)، محقق: الدكتور عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجي، ناشر: دار الوطن الرياض /السعودية

#### تثر وحاتِ حديث

- (36)-مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيج؛ مؤلف: على بن (سلطان) محمد، أبو الحسن نور الدين الملاالهروي القاري (م: 1014هـ) ، ناشر: دار الفكر ، بيروت لبنان (37) إهداء الديباجة بشرح سنن ابن ماجة؛ مؤلف: صفاء الضوى احمد العدوي ، ناشر: دار اليقين
- (38)-مظاهر حق اردو شرح مشكاة شريف،تصنيف:نواب محمد قطب الدين خان دهلوى،مقدمه حواشى و تخريج احاديث: داكثر محمو دالحسن عارف، ناشر: المصباح- كلاهور

(39)-اشعة اللمعات شرح مشكاة شريف؛ مؤلف: ابوالمجدشيخ محقّق مولابا شاه عبدالحق بن سيف الدين بخارى محدّث دهلوى، متخلص به «حقى» (پ:958 ه/ه:1052 ه)، ناشر: مكتبه رشيديه كوننه

(40)-لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح؛ تاليف: ابو المجدشيخ محقق مولاما شاه عبد الحق بن سيف الدين بخارى محدث دهلوى, متخلص به «حقى» (پ:958 ه/م:1052 ه/م:1052 م) تحقيق و تعليق: دكتور تقى الدين ندوى ناشر: دار النوا در

# كتب علوم حديث / اصولِ حديث

(41)-كتاب الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة وعليه التعليقات الحافلة على الأجوبة الفاضلة لعبد الفتاح أبو غدة بمؤلف: الشيخ أبي الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي الهندي تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة إناشر: مكتب المطبوعات الاسلامية حلب

(42)-المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة بمؤلف: شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي (م: 902هـ)، در اسة و تحقيق: محمد عثمان الخشت, ناشر: دار الكتاب العربي - بيروت

(43)- جواهر الاصول في علم حديث الرسول (صلى الله عليه و سلم) بمؤلف: الشيخ محمد بن محمد بن على الفارسي المشهور بفصيح الهروي (م:837هـ) تحقيق: أبو المعالى القاضى أطهر المبار كفوري نشر: الدار السلفية - الهند

(44)-العلل الواردة في الأحاديث النبوية ، مؤلف: أبو الحسن على بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدار قطني (م: 385هـ) ، تحقيق وتحريت (المجلدات من الأول ، إلى الحادي عشر): محفوظ الرحمن رين الله السلقي ، ناشر: دار طيبة -الرياض على عليه (المجلدات من الثاني عشر ، إلى الحامس عشر): محمد بن صالح بن محمد الدباسي ، ناشر: دار ابن الجوزي —الدمام

(45)-المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة، مؤلف: شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي (م: 902هـ) محقق: محمد عثمان الخشت ، ناشر: دار الكتاب العربي - بيروت

# ُ كتبِ تاريخ، سير و فضائل

(46)-الخصائص الكبرى؛مؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي (م: 911هـ)، ناشر: دار الكتب العلمية-بيروت

(47)-المواهب اللدنية بالمنح المحمدية؛ مؤلف: أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك القسطلاني القتيبي المصري، أبو العباس، شهاب الدين (م: 923هـ)، ناشر: المكتبة التوفيقية, القاهرة - مصر

(4x)-آور تى حبيب اله؛ مصنف: شبيد راه حجاز حفرت علامه مفتى عنايت احمد كاكوروى إم: 1279هـ 1863 ما الماشر: كتبه مهرية رضوية - كالني رود وسكة

(49)-السيرة النبوية لابن هشاه ، مؤلف: عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري ، أبو محمد ، جمال الدين (م: 213هـ) ، تحقيق : مصطفى السقاو إبر اهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشلبي ، ناشر : شركة مكتبة و مطبعة مصطفى البابي الحلبي و أو لاده بمصر

(50)-السيرة الحلبية/إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون؛ مؤلف: علي بن إبر اهيم بن أحمد الحلبي، أبو الفرج، نور الدين ابن برهان الدين (م: 1044هـ) ، ناشر: دار الكتب العلمية-بيروت

(51)-الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة ، مؤلف: أحمد بن محمد بن على بر حجو اليستمى السعدي الأنصاري ، شهاب الدين شيخ الإسلام ، أبو العباس (م: 974هـ) محقق: عد الرحمن بن عبد الله التركي - كامل محمد المخواط ، ناشو: مؤسسة الرسالة - لبنان

(52)-جذب القلوب الى ديار المحبوب،مصنف: ابوالمجدشيخ محقّق مولانا شاه

عبدالحق بن شیف الدین بخاری محدث دهلوی، متعلص به «حقی» (پ:958ه/م:1052ه)، ناشر: مطبع نامی منشی نول کشور لکهنو

(53)- مطالع المسرات بجلاء دلائل الخيرات؛ مؤلف: محمد المهدي بن احمد بن علي بن يوسف الفاسي القصري (م: 1054) ، ضبطه و صححه: مرسى محمد على دار الكتب العلمية -بيروت-لبنان

(54)-شرح الشفاءمؤلف: على بن (سلطان) محمد، أبو الحسن نور الدين الملا الهروي القاري (م:1014هـ)، ناشر: دار الكتب العلمية -بيروت

(55)-فضائل الصحابة؛ مؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (م: 241هـ) محقق: د. وصي الله محمد عباس ناشر: مؤسسة الرسالة – بيروت (56)-فضائل أبي بكر الصديق عبد الله بن عثمان التيمي رضي الله عنه؛ مؤلف: محمد بن على أبو طالب الحربي، ابن العشاري الحنبلي (م: 451هـ) ، حقق نصوصه و خرج احاديثه و علق عليه: محمد ابر اهيم الحوتي ناشر: مكتبة أو لاد الشيخ للتراث

(57)-الاستيعاب في معرفة الأصحاب؛ مؤلف: أبو عمريو سف بن عبد الله س محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (م: 463هـ) محقق: على محمد البجاوي الشر: دار الجيل بيروت

(58)-تاريخ الخلفاء؛ مؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي (م: 911هـ) محقق: حمدي الدمر داش ناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز

(59)-الرياض النضرة في مناقب العشرة؛ مؤلف: أبو العباس، أحمد بن عبد الله بن محمد، محب الدين الطبري (م: 694هـ)، ناشر: دار الكتب العلمية

(60)-تاريخ دمشق؛ مؤلف: أبو القاسم على بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر (60)- (60) محقق: عمرو بن غرامة العمروي، ناشر: دار الفكر للطباعة والنشر

- (61)-كتاب: كشف الغمة في معرفة الائمة ؛ تأليف: ابي الحسن علي بن عيسى بن ابي الفتح الاربلي ، ناشر: دار الاضواء للطباعة و النشر و التوزيع بير و تلبنان
- (62)-الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية/الطبقات الكبرى:امام زين الدين محمد بن عبد الرؤوف المناوى (1031 هـ/1622م), تحقيق:محمد أديب الجادر، ناشر:دارصادر\_بيروت
- (63)-تذكرة الحفاظ؛ مؤلف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن احمد بن عثمان بن قايماز الذهبي (م: 748هـ) ، ناشر: دار الكتب العلمية بيروت لبنان
- (64)-الاستيعاب في معرفة الأصحاب، مؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البحاوي, ناشر: دار البر بن عاصم النمري القرطبي (م: 463هـ) محقق: على محمد البحاوي, ناشر: دار الجيل بيروت
- (65)-حلية الأولياء وطبقات الأصفياء؛ مؤلف: أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن السحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني (م: 430هـ) ، ناشر: السعادة مصر
- (66)-أسدالغابة في معرفة الصحابة ، مؤلف: أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عجد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري ، عز الدين ابن الأثير (م: 630هـ) ، محقق: على محمد معوض عادل أحمد عبد الموجود ، ناشر: دار الكتب العلمية .
- (67)-الكامل في التاريخ؛ مؤلف: أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري، عز الدين ابن الأثير (م: 630هـ)، تحقيق: عمر عبد السلام تدمري، ناشر: دار الكتاب العربي، بيروت-لبنان
- (68)-الطبقات الكبرى؛ مؤلف: أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الهاشمى بالولاء، البصري, البعدادي المعروف بابن سعد (م: 230هـ), تحقيق: محمد عبد القادر عطا، ناشر: دار الكتب العلمية -بيروت
- (69)-مقامات مظهری؛ تالیف: حضرت شاه غلام علی دہلوی، تحقیق و تعلیق وترجمہ: محمد اقبال

مجد دی، ناشر: پروگریسو بکس\_لامور

(70)-فيضانِ صديقِ اكبر؛ پيش كش: شعبهِ فيضانِ صحابه والل بيت (مجلس المدينة العلمية) ناشر مكتبة المدينه باب المدينه - كراچي

(71)-الْإِكْمَالِ فِي أَسْمَاءِ الرِّجَالِ؛مصنَف: الامام العلامة محمد بن عبد الله الخطيب، التبريزي (م:741هـ)،تحقيق:شيخ جمال عيتاني،ناشر: دار لكتب العلمية بيروت (72)-فلافت راشده، از: دُاكُمْ سِير نَّك

(73)- تاريخ الخلفاءاز:وليم ميور

(74)-فتوح الشام؛ مؤلف: أبو عبدالله محمد بن عمر بن واقد السهمي الأسلمي، المدني، الواقدي (م: 207هـ) ، ناشر: دار الكتب العلمية ، الطبعة: الأولى 1417هـ-1997م

### كتب فقه و فناوي

- (75)-حاشية إرشاد الساري الى مناسك الملاعلي القاري على المسلك المتقسط في المنسك المتوسط، لملاعلي بن سلطان محمد القاري المكي الحنفي ، و هو شرح للمنسك المتوسط المسمى لباب المناسك للملا رحمة الله بن غبدالله السندي، تاليف: علامه حسين بن المناسك للملا رحمة الله بن غبدالله السندي، تاليف: علامه حسين بن محمد محمد معيد عبدالغني المكي الحنفي ، ناشر : دار الكتب العلميه ببروت لبنان (76) الدر المحتار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار ، مؤلف: محمد بن علي بن محمد المعمروف بعلاء الدين الحصكفي الحنفي (م: 1088هـ) ، محقق: عبد المنعم خليل إبراهيم ، ناشر : دار الكتب العلمية
  - (77)-فتاوى برهنه ، مصنف: شيخ نصير الدين منائى ، ناشر: مكتبه عربيه كوئته
    - (78)-معيار المذهب ازفتاوى علمام لكهنؤ

# كتب عقائد وكلام

(79)-تكميل الايمان؛ تصنيف: ابو المجدشيخ محقّق مو لاناشاه عبدالحق بن سيف الدين بخارى محدّث دهلوى متخلص به «حقى» (پ:958 ه/م:1052ه) ، ناشر: الرحيم اكيدُمى اعظم نگر ، لياقت آباد ـ كراچى

(80)-شرح المقاصد إسعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني الشافعي (80)-شرح المقاصد إسعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني الشافعي (پ:712هـم:793هـ) تحقيق: إبراهيم شمس الدين ناشر: دار الكتب العلمية بيروت -لبنان

(81)-شرح الجرجاني (السيّد السند الشريف علي بن محمد الجرجاني) على المواقف (مؤلف: الامام عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي) مع حاشيتين جليلتين: السيالكوتي (لملاعبد الحكيم السيالكوتي) والفناري (لحسن جلبي الفناري) ضححد: محمود عمر الدمياطي ناشر: دار الكتب العلمية

(82)-الفقه الاكبر: سيّدنا امام اعظم امام ابو حنيف نعمان بن ثابت كوفى، تحقيق و تعليق: ابو شعبه السنبادي، راجعه و قدّم له: د/عصام بن سامى السعيد راشد

(83)-اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر؛ مؤلف: الإمام عبدالوهاب الشعراني، ناشر: دار إحياء التراث العربي

(84)-قواعد العقائد؛ مؤلف: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (م: 505هـ) ، محقق: موسى محمد على ناشر: عالم الكتب البنان

(85)-تطهير الجنان واللسان عن الخطور والتفوه بثلب سيّدنا معاويه بن ابى سفيان؛ مؤلف:شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري الشافعي، (پ: 909هـم: 973ه) تحقيق و تعليق: ابو عبد الرحمن المصرى، ناشر: دار الصحابه للتراث بطنجا

(86)-منح الروض الازهر شرح الفقه الاكبر؛ علي بن (سلطان) محمد, أبو الحسن نور

در مدا بهروي نفري ره: 1() [ه.) بناشر: مكتبة المدينه باب المدينه و كراچى را بر مدا بهروي نفري منظومة بدء الامالي بمصنف: على بن (سلطان) محمد ، أبو محسر بور تدر تدر تمر تملا تهروي القاري (ه: 14() [ه.) بتحقيق و تعليق عبد السلام شنار ، مضورت تر تبيروتي

ريرية كسشوح تعد السفية المصنف: سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني الشريعي رب:712هـ و:793ه) ناشر: مكتبة المدينه اكواچي باكستان

روي كسته نيب الأسماء واللغات؛ مؤلف: أبو زكريا محيى الدين يحيى بن شوف النووي (م: رائم كسته نيب ينشره و تصحيحه و التعليق عليه و مقابلة أصوله: شركة العلماء بمساعدة الدارة المؤاعة المنورية يطلب من: دار الكتب العلمية ، بيروت البنان

ر را و المع المعتبدة المحسنة (از: حفرت شاه ولى الله محدث والوى) مع ترجمه و شرح بنام: عقائد المرام، ترجمه وشرح: خليل العلماء مفتى محمد خليل خان بركاتى، ناشر: فريد بك سال لهور

(91)-مجموع المتون الكبير، ناشر: المكتبة التجارية الكبرى، شارع محمد على مصر، منة النشر: 1378-1955

(92)- التمهيد في بيان التوحيد/تمهيد ابى شكور السالمى بمصنف: الامام ابو شكور محمد بن عبد السعيد السالمى الكبشى، ناشر: النوريه الرضويه ببلشنگ كمبنى لاهور (93) السيف المسلول: تاليف: علامه قاضى محمد ثناء الله بإنى بن عمانى تعشيم كاشر: فاروتى تاشر ان و تاجران ، ملكان \_ ياكتان

(94)-ازالة الخفاءعن خلافة الخلفاء بمصنف: شيخ قطب الدين احمد معروف به شاه ولى فقم حدَث دهلوى (م: 1176ه/1762ء), ناشر: مطبع صديقي بريلي

(95)-قرّة العينين في تفضيل الشيخين ؛ تصنيف: شيخ قطب الدين احمد معروف به شاه ولى تقمحد مدموروف به شاه ولى تقمحد شدهلوى (م: 1176ه/1762ء) ، ناشر: مطبع مجتبائي دهلي

(96)-شرح العقائد العضدية ؛ (ماتن: الامام عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي

الشيرازی)شارح:الامام جلال الدين الدوانی الشافعی الاشعری،(پ:830هـ م:908ه)،ناشر:داراحياءالتراثالعربی،بيروت\_لبنان

(97)-شرح فقه اکبر (فارسی)؛ مصنف: حضرت بحر العلوم مولانا محمد عبد العلی لکهنوی فرنگی محلی، ناشر: الرحیم اکیدمی، اعظم نگر، لیاقت آباد\_کراچی

(98)-المجموعة السنية على شرح العقائد النسفية (رمضان آفندى, الكستلى, الخيالى)؛ تاليف: رمضان بن محمد الحنفى, مصلح الدين بن محمد القسطلانى, احمد بن موسى شمس الدين الخيالى, ناشر: الغنى ببلشر ـ كراتشى

(99)-المسامرة في شرح المسايرة في علم الكلام (المسايرة في علم الكلام: للشيخ الإمام كمال الدين محمد بن همام الدين عبد الواحد الشهير بابن الهمام (م: 861هـ)) ، شارخ: الإمام العلامة كمال الدين أبو المعالي محمد بن الأمير ناصر الدين محمد بن أبي بكر بن علي بن مسعود بن رضوان المقدسي المصري الشافعي معروف بابن أبي شريف ، ناشر: المكتبة الازهرية للتراث

، (100)-الدرالازهر في شرح الفقه الاكبر؛از:مجمع الكمالات مخزن علم و حكمت مولانا عبدالقادر،ناشر:مطبعنظامي-كانپور

### کت تصوّف

(101)-إحياء علوم الدين؛ مؤلف: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (م: 505هـ) ناشر: دار المعرفة - بيروت

(102)-الفتوحات المكية ؛مصنف: شيخ اكبر محى الدين محمد بن على بن محمد ابن العربى الحاتمى الطائى الاندلسى (م: 638ه/1240ء)، تحقيق و تقديم: عثمان يحيى، تصدير و مراجعت: د. ابراهيم مدكور، ناشر: المجلس الاعلى للثقافة بالتعاون مع معهد الدراسات العليا بالسوريون

(103)-فوائد ركن (اردوترجمه)؛ كمتوب حفرت فيخ شرف الدين يكي منيرى ،ترجمه: سيد غلام

مدانی نقوی، ناشر:سیرت فاؤنڈیش، لاہور

(104)- منطق الطیر؛مصنف: شیخ فریدالدین ابوحامد محمدبن ابوبکر ابراهیم بن اسحق مطار کدکنی نیشاپوری، تاثر:سایت فرهنگی، اجتماعی و خبری تربت جام (105)- کمتوبات قدوسیه؛قطب عالم حفرت فیخ عبدالقدوس گنگونی (945هم/1530م)، ترجمه و شرح: کپتان واحد بخش سیال، تاثر: الفیصل تاثر ان و تاجران کتب لابود

(106)-الغنية لطالبي طريق الحق عز وجل/غنية الطالبين؛ مؤلف: أبو محمد، محيى الدين عبد القادر بن موسى بن عبد الله بن جنكي دوست الحسني، الجيلاني (م: 561هـ)، محقق: أبو عبد الرحمن صلاح بن محمد بن عويضة ، ناشر: دار الكتب العلمية ، بيروت لبنان (107)-ثرح آداب المريدين، مصنف: حضرت في شرف الدين احمد يجي امنيري

#### كتبإلغات

(108)-فياث اللغات بمصنف: غياث الدين محمد بن جلال الدين بن شرف الدين رامهورى, باحو اشى و اضافات بكوشش: محمد دبير سياقى, ناشر: تهر ان خيابان لالدزار (109)-منتخب اللغات بمصنف: سيّد عبد الرشيد بن عبد الغفور الحسيني المدني التوي، ناشر: مطبع نامى منشى نول كشور ـ لكهنو

## كتب متفرقه

(110)-دقائق الاخبار في ذكر الجنة و النار بمصنف: قاضى عبد الرحيم ابن احمد, مع هامشه: الدرر الحسان في البعث و نعيم الجنان, امام جلال الدين سيوطى, ناشر: احمد البابى الحلبى, من ٢٠٠١ ه

(111)-التذكرة باحوال الموتى وامور الآخرة بمؤلف: أبو عبد الله محمد بن احمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري المخزرجي شمس الدين القرطبي (م: 671هـ)، تحقيق ودراسة: الدكتور: الصادق بن محمد بن إبراهيم، ناشر: مُكتبة دار المنها جلنشر والتوزيع، الرياض

(112)-المختصر من كتاب الموافقة بين أهل البيت والصحابة للزمخشري [الموافقة بين آل البيت والصحابة مؤلف: اسماعيل بن علي بن الحسن الرازي السمان الرازي المعتزلي (م: 447هـ)] اختصره: العلامة أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي (ت 447هـ)] تحقيق و تعليق: سيد إبر اهيم صادق ، ناشر: دار الحديث القاهرة 1422هـ (113)-تفريح الاحباب:

# ح کتب شیعه

- (114)-مجمع البيان في تفسير القران؛ تأليف: امين الاسلام ابي على الفضل بن الحسن الطبرسي, ناشر: دار العلوم للتحقيق والطباعة والنشر والتوزيع
- (115)-كتاب: معاني الاخبار؛ تأليف: الشيخ الصدوق ابي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي، عنى بتصحيحه: على اكبر الغفاري، ناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر
- (116)-الاحتجاج،مصنف: ابومنصور احمد بن على بن ابى طالب طبرسى، ناشر: انتشارات الشريف الرضى
- (117)-كشف الغمة في معرفة الأثمة؛ مصنف: أبي الحسن على بن عيسى بن أبي الفتح الإربلي, ناشر: طبع جديد, شبكة نور الاسلام
- (118)-منهج المقال في تحقيق احوال الرجال؛ تأليف: محمد بن علي بن ابراهيم الاسترابادي [م: ١٣٨ ه] إناشر: تحقيق ونشر: مؤسسة ال البيت عليهم السلام لاحياء التراث
- (119)-وصاياح ضيفمى بمصنف: ضيغم على الحبارى ابن موزا شجاعت على ايرانى تذكرة الفقهاء بعماد الاسلام بمنتهى الكلام بكتاب النواقض بتفسير مظهر العجائب النواقض تفسير مظهر العجائب المنتقصاء بربال شي العادات معلم